

# المالية المالي



مَولاناجلالُ الدِين رُومي رَمُالنُّعَلَيَّة

#### خونصورت اورمعيارى كتابي













م بانتال قبال البَريي م التال قارر سورو بك منه ينه بلم البان



### بنيادى عقيره

الله ہمارا زب ہے۔ 53 حضرت محد سَلَا عَيْنِيَالِهُمُ الله تعالى كے رسول اور آخرى نبي ہيں۔ 8 قرآن الله تعالی کا کلام اور ہمارامکمل ضابطہ حیات اور بےعیب 2 انسان لغزشوں اور خطاؤں کا پُتلہ ہے۔ اس حیثیت سے 8 بہر حال بیامکان رہتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے پھل جائے۔ دوران مطالعہ اگر آب اشارہ یا صراحنا کسی بھی انداز میں ہمارے درج بالا بنیادی عقیده کو مجروح ہوتا ہوا یا کیں تو اس کو ہماری ذاتی کمزوری مقصور کرتے ہوئے قلم زَدٌ کر دیجئے! ہم اپنی عزت، مقام اور جھوٹی انا کے مقابلہ میں ایمان کو 53 بہرصورت ترجیح وُنیا مقدم جانیں گے۔ شاہد حمید \_ محکن شاہد \_ امر شاہد بالمقابل لا ئبرى، بكسٹريك، بكسٹريك، بهملم Ph: +92 (544) 614977 - www.bookcorner.com.pk Mob: 0323-5777931 - Mob: 0321-5440882

مین سخن نارو کمو نا دوجهسان نارو ثود واربدار برووحان في حدو الداره توو

مولا نا جلال الدين رُومي عِن يم مشهور ومعروف تصنيف ' مثنوي'' ے دِلچیب اورنقیحت آموز حکایات کاحسین انتخاب .....ایک نے انداز میں!



مع درس حیات

#### SECULATED S

يندفرموده: قارى ذيشان نظامي

ترتيب وبدوين: پکچرزسليکش:

صوفی آصف محمود (ایم۔اے) مستگن شاہد۔امرشابد

المالية والوالوا

بالمقابل ا قبال لا ئېرىرى، بك سريك جہلم

#### جُمُامِقُوق بَي نَاشِرُ كُفُوطُ هِيْنَ

#### HAKAYAT-E-RUMI

تزئين واهتمام : تابدحمد

نام كتاب : حكامات زوى نيسك

: مولا نا جلال الدين رُومي مين تالف

> يبندفرموده : قارى دُيشان نظاى

: صوفی آصف محمود (ایم اے) ترتبيب وبذوين

يكح وسليكش : محكن شابد امرشابد

رفيق احدساقي محافظ ناصرمحمود يروف ريدنگ

سرورق

كمپوزنگ و درائننگ : زيرامتمام بك كارزجهلم

زامد بشير برنثرز، لا بهور

ناشران:

المقابل لائبريري، بكسٹريث، جہلم على اقبال لائبريري، بكسٹريث، جہلم على المقابل لائبريري، بكسٹريث، جہلم

Ph: +92 (544) 614977 - www.bookcorner.com.pk Mob: 0323-5777931 - Mob: 0321-5440882







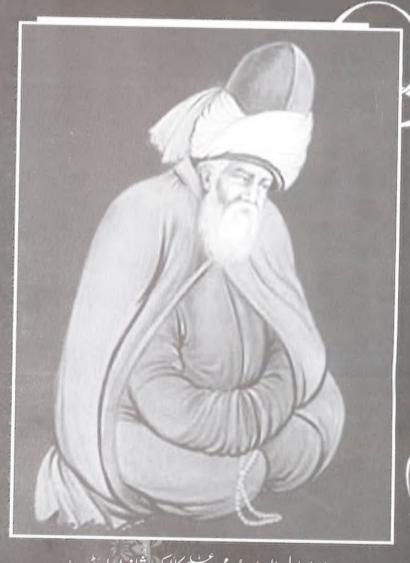

مولا ناجلال الدین رُومی میسی کا ایک شاندار پورٹریٹ الا جوقو نیہ (ترکی) میں اُن کے مزار میں آرویزاں ہے





سلطان علاؤالدین کیشباد سلحوتی نے مولانا جلال الدین رُومی بھیشائی کوتو نیدیس آنے کی دعوت دی تھی۔ جب 12 جنوری 1231ء کو مولانا کے والد حضرت بہاؤالدین ولید کا انتقال جوا تو سلطان نے اپنا گلاب کا باغ ان کی تدفین کیلئے پیش کردیا اور 1247ء میں ان کے مرقد پر ایک خوبصورت مزار تعمیر کردیا گیا۔ جب مولانا رومی بھیشائے نے 17 دسمبر 1273ء کو وفات پائی تو انہیں بھی اس مزار کے اندر ان کے والد گرامی کے پہلومیں وفن کیا گیا۔

مولا نا کے جانشین حسام الدین نے اس مزار رگندتغیر کرنے کاارادہ کیا جو1274ء میں امیرسلیمان نلجوتی کی بیگم گوہر خاتون اور امیر عالم دین قیصر کے مالی تعاون ہے بھیل یز رپوا۔ بیگنپر چار متونوں رہھیر ہوا جيے منقش ٻھولوں ہے مزین کیا گیا۔اس کا نقشہ ماہر تقمیرات بہرالدین تبریزی نے تیار کیا تھا۔ 1396ء میں گنبد کی مزید تزئمین و آ رائش کی گئی اور اے ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔جس تک صرف خواص کورسائی حاصل تھی۔عوام کیلئے یہ میوزیم پہلی مرتبہ 1927ء میں کیولا گیا۔اس میوزیم میں مولا نا رومی عیب کا واتی اور متعلقه كام نمايان طور برركها كياله ازان بعداس مين مولانا روی میں ہے۔ اللہ تصوف سے متعلقہ چیزیں، خطاطی ئے نمونے ، آلات ساع ، قالین اور غالیج رکھے گئے۔ اس میوزیم میں شفتے کے ایک بکس میں نبی کریم سالیہ ا کی رایش مبارک کے مقدس بال بھی زیارت کیلئے رکھے گئے ہیں۔

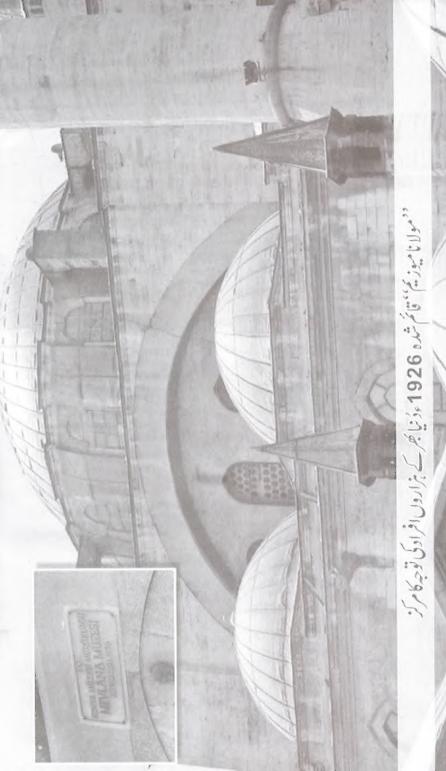















#### وُنیا بھر میں حضرت مولا ناجلال الدین رُومی جیاستا کی یاد میں بنائی گئی چند

#### ڈاکٹیں





شام،ایران،ترکی اورافغ نشان سیمشتر که عور پر ماری کیاجائے والایادگاری تکٹ

ایرانی محکمه ڈاک کا جاری کیا جانے والا یادگاری مکٹ



افغانی محکمہ ڈاک کا جاری کیا جانے والا یادگاری ٹکٹ





LEGICIONICE LEGICALISTE





## Bo300 30 35 JUSI

مطرب غزلے، لیتے از مُرشدِ رُوم آور تا غوطه زنم جانم در آتش تبریزے

(يومشرق البال الويد) مطربا! كوئي غزل يا شعر بير زوم كا تا میری جال غوطه زن ءو آتش تیم یز میل

(ترجمہ:ریق احمرساقی)

اگرچه زادهٔ هندم فروغ چیثم من است زخاکِ یاکِ بخارا و کابل و تبریز

ہوا ہوں ہند میں کیکن مرا فروغ نظر

سبب خاکِ بخارا و کابل و تبریز

(ترجمہ:رین اندس تی)

مرا بنگر که در بندوستان دیگر نمی بینی

برجمن زادهٔ رمز آشنات رُوم وتنبریز است

(زبورِ مجم-اتبال بيوسية)

( يوسر ق القال (١٠٠٠)

مجھی کو دیکھے لے گر قبط سے ہندوستاں بھر میں برجمن زاو ہو کر راز دان شمسُ و رُومی ہوں

( ترجمه:رفق احدساقی )



غلط گر ہے تری چیثم نیم باز اب تک!

ترا وجود ترے واسطے ہے راز اب تک!

ترا نیاز نہیں آشائے ناز اب تک!

کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک!

گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک!

کہ تو ہے نغمہ رُومی سے بے نیاز اب تک!

(ضرب کیم، علاما قبال بھائیہ)

مولوی هر گز نشد "مولائے رُوم" تا غلام شمس تبریز" نشد مولاناجلال الدین رُوگ مُتاتید

مولوی بنتا تھا کب مولائے رُومُ گر نلام شن نہ ہوتا کبھی ترجمہ:رفیق احدساتی میں تنہیں وصیت کرتا ہول کھلے اور چھپے خدات ؤیرنے کی کھانے ، سونے ، بولنے میں کمی کرو! کن جول ہے دور رہو! شہوتوں کونز ک کرو! قيام شب اورروز ول كاامتمام كرو! ہرطرح کے انسانوں کی جفاؤں کو ہر داشت کرو! نا دا نو ل اور عاميول کي ڄمنشيني جيموڙ و! نیکوں، بزرگوں کی صحبت اختیار کرو! بہترین آ دمی وہ ہے جولوگوں کونفع پہنچائے..... بہترین کلام وہ ہے جو مختصراور دلیل والا ہو..... ترك ہوا قوت پیغمبری ایست! تمّام تعریف وتوصیف خدائے واحد کیلئے ہے.... اوراس کے پیغمبر مُناتِیْقِاتِمْ برسلام ہو ....!!

ضرت مولانا رُومي 🚅

نہ اُٹھا پیم کوئی رُومی عجم کے لالہ زاروں سے وہی آب ویگل ایران وہی تبریز ہے ساقی (بال جریل، اقبال مُشِید)

و بيثا! كوشش مين لكاره!

مرتے دَم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہو گئ



" كَيْرِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْنَ عِيدِيْ (دِي عِيدَ عَلَيْهِ عِيدَ مِنْ عِيدَ مِنْ عِيدَ مِنْ عِيدَ مِنْ عِيدَ مِنْ عِيدَ مِنْ عَلَيْهِ عِيدَ مِنْ عَلَي



ASUMED TECT OF ENDER OF RESERVENCE OF THE CONTROL O

( 2 4 20 U 31 7 20 0 ( 1 2 2 )





حلال الدين 'رومي ميسة مثنوي معنوي ،ايران ،9 ١٣٧ ،

حسین ابن شیخ علی کا خط ستعلق اور خط شیخ میں کا نند پر کا بھا ہوا مسود ہ بر بان فارسی بشیر از ،

۱۹۷۹ ۔ ۱۹۷۸ میں ۲۵۸ شیمات ( مکمل ) ۲۳ × ۱۱ شیم ، دو کا کمی ( ۱۸ × ۹ شیم ) ، ۱۹ سطری جن پر حواثی میں کہمی گئی ۳۹ سطری مستز او ، کا کموں کی در میانی تقسیم والی اور حواثی کی اندرونی اور بیرونی مائین طلائی ، عنوانات اور گوشوں میں کاھی گئی فریلی سرخیاں طلائی جبکہ کنار ہے سی بی کی سنر اور نیلے کیجولد اربیل ہوٹوں میں سنہری سطح پر سفید ککھائی میں ،

و بیا چہ سفید سی ابی طلائی دیا شیم کے حواثی طلاً اور رنگوں سے مزین ،

و بیا چہ سفید سی اور کا شبت شدہ مہریں جن میں چندا میر میل مغل لا نہر ریک کی ۔





اعاوي تم بنت و مصط ب المني او ہ کے پی فی سے ایس ب الله لي المحتوية المعتال الم J. C. J. C. ... الإيارال في ال تم صدافت کی کلی او عُمْ رُوح كى رُوح كى رُوح بوا '' نیکی اور بدی کے تصورے نگل کرا گلے مقام تک آجاؤ! میں تنہیں وہیں ملوں گا''

489)





مشم المعارف حفرت خواجہ شم الدین تہریز جیستہ مولانا جل الدین زومی بیستہ کے شنی و پیرومرشد جن کے روحانی و باطنی فیض ہی کی بدولت مولانا زوم جین کے ظاہر و باطن میں حقیقت کی شع روش ہوئی اور اس کا اظہار مولانا زوم جین کے مثنوی کے شکل میں وقوع پذیر ہوا۔ راجہ طارق محمود خمانی صاحب نے انتہائی عرق ریزی تحقیق اور مینکڑوں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ شمس تبریز جینیت کی زندگی ، اُکی تعلیمات اور مولانا روم جیستہ کی شخصیت پر ان کے اثرات کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔

544 صفحات پرمشمل خواصورت سرورق مصبوط جعد بندی اس کا غذاور نگین صاویر کے ساتھ تھپ کرتیارے!

البت البيرين المالية المالية المالية

المِنْ سِيرِينَا ﴿ 195/ مِنْ الْمُعْلِينَا مِنْ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِينِي مِنْ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي

آج بى البخ قريبى بكسال سطاب كري يابراه راست رابط كري:

بالقابل اقبال البررى، بكسري، جهلم پاكتان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931



#### فهرست

| 39 | تعارف حضرت مولا نا رُومي مُثالثة وحضرت شمس تمريز مُثالثة (منظوم)                                                     | <b>************************************</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 42 | مخقىرتغارف حفرت مولا ناجلال الدين رُومي<br>رُور من المنافذ                                                           | 器器                                          |
|    | ﴿ پیدائش ونام دنسب، ☆ ابتدائی تعلیم، ☆ علم وفضل، ☆ اولاد،<br>﴿ سلسله باطنی، ☆ وفات، ☆ مثنوی رُومی، ☆ اقبال اور رُومی |                                             |
| 46 | صاحبِمْتنوی                                                                                                          | ***                                         |
| 54 | ولچيپ باتني                                                                                                          | ***                                         |

#### حيا الفعي

| 59 | نامناسب وُعا   | دكايت1        |
|----|----------------|---------------|
| 61 | بيچ کی گواهی   | عايت2         |
| 63 | جدائی کاصدمہ   | كايت3         |
| 65 | بادبان ب       | 4تيك<br>كايت4 |
| 67 | ز هرقاتل مشوره | 5=26          |
| 72 | ب وقوف كي صحبت | 6تيك<br>دكايت |
| 74 | ب وقوف بمسفر   | كايت7         |
| 76 | آئکھوں کی طلب  | دكايت8        |

#### حياد الري

| 78  | صبر ومحل                 | كايت9   |
|-----|--------------------------|---------|
| 80  | بلقیس کے نام پیغام       | كايت10  |
| 83  | قاصدروم                  | كايت11  |
| 86  | قیاس کاترازو             | كايت12  |
| 89  | باهمت شخص                | كايت13  |
| 92  | دُنيائے فانی             | كايت14  |
| 94  | عاشق رسول مَنْ شِيرَةُمْ | كايت15  |
| 100 | المجنة اليمان            | كايت16  |
| 103 | پشیانی کے آنسو           | كايت17  |
| 105 | امتحانِ وفا              | كايت18  |
| 108 | ندامت کے آنسو            | كايت19  |
| 111 | نقاب بوش عاشق            | دکایت20 |
| 114 | سونے کی سوئی             | كايت21  |
| 117 | شیطانی وسوسه             | كايت22  |
| 119 | دِل کی صفائی             | كايت23  |
| 122 | فزانه ا                  | كايت24  |
| 124 | عبرت حاصل كرنا           | كايت25  |
| 125 | ېرېرگى خوبى              | كايت26  |
| 127 | اژديا                    | كايت27  |
| 129 | واناپرنده                | كايت28  |
| 131 | الله والول كي عبادت      | كايت29  |
| 133 | جانوروں کی زبان سجھنا    | كايت30  |
| 136 | فنكارةرزي                | كايت31  |

### حيات اوي

|     | •                                           |                 |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|
| 139 | روحانی بیاری                                | كايت32          |
| 141 | سخت گيراُستاد                               | كايت33          |
| 143 | حضرت عزرائيل عَدَيالَ عُلِي كول مِن رحم آنا | كايت34          |
| 146 | سجان تیری قدرت                              | كايت35          |
| 148 | دائی زندگی                                  | كايت36          |
| 150 | خوشنمااور فيمتى موتى                        | كايت37          |
| 153 | سحرعشق                                      | كايت38          |
| 156 | ایازی فراست                                 | كايت39          |
| 158 | چورول کا گروه                               | 40 <u>-</u> ياك |
| 161 | نقلی ہیرا                                   | كايت41          |
| 163 | بے چینی اور اس کا ص                         | كايت42          |
| 166 | ينخى خور كى مو تچھيں                        | كايت43          |
| 168 | ا پوشیده حکمت                               | كايت 44         |
| 170 | المكمل سبق                                  | كايت45          |
| 172 | حكمت ِلقمان                                 | كايت46          |
| 174 | محبت اور کژوی چیز                           | كايت47          |
| 176 | غلام کا بلندم رشبه                          | كايت48          |
| 177 | الله تعالی ہے محبت                          | كايت49          |
| 180 | فدا سے عہد کرنا                             | كايت50          |
| 183 | حریص آدی                                    | 51 <u>ئ</u> ية  |
| 186 | موت كاوقت                                   | كايت52          |
| 188 | ایک پیغام طوطے کے نام                       | كايـــ53        |
| 192 | لوشيده راز                                  | كايت54          |

### حيات روئ .... 36

| 198 | شير پر سواري        | كايت55           |
|-----|---------------------|------------------|
| 201 | مرض عشق             | كايت56           |
| 205 | مچهر کامقدمه        | كايت57           |
| 207 | موراوراس کے پر      | كايت58           |
| 209 | برائ کی جڑ          | كايت59           |
| 211 | جادوگر نی           | كايت60           |
| 213 | عشقِ مجازى          | كايت61           |
| 215 | بنده پروري          | 62 سيلا          |
| 217 | صبر کا اِمتحان      | كايت63           |
| 219 | مشورهمفت            | 64 <u>ت</u> 64   |
| 222 | آ نسو               | كايت65           |
| 224 | دُنياپِرست          | 66 <u>-</u> يلاي |
| 227 | رزق کی فکر          | دکایت 67         |
| 229 | نادان کی دوئ        | 68 <u>-ي</u> لاي |
| 232 | احسان فراموش        | كايت69           |
| 237 | صحرا اور پانی       | حکایت70          |
| 239 | عبرت حاصل كرنا      | كايت71           |
| 241 | دُ ورا نديثي        | كايت72           |
| 243 | زیادتی کابدله       | كايت73           |
| 245 | جهالت كا اندهيرا    | كايت74           |
| 247 | كمال فن اور شخي     | كايت75           |
| 249 | دل کے اندھے         | كايت76           |
| 251 | نفسٍ أماره كي ديوار | كايت77           |

### حيات الزين ..... 37

| 253 | گر میروزاری                          | كايت78           |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 256 | ا بدایت کا دروازه                    | كايت79           |
| 258 | مفلسى اورطمع                         | كايت80           |
| 263 | قیاسآرائی                            | كايت81           |
| 266 | چوہے کی رہبری                        | كايت82           |
| 269 | فریبی د نیا                          | كايت83           |
| 271 | ا پی ذات کی نفی                      | كايت84           |
| 274 | جائل بدهيا                           | كايت85           |
| 276 | پيٺ ميں سانپ                         | كايت86           |
| 279 | عقلمندخر گوش                         | مايت87<br>طايت87 |
| 286 | نوح عَلَيْكُ كَا بِينَا              | كايت88           |
| 289 | حفزت بوسف عَلَيالَنَكُ اور نظارة حسن | كايت89           |
| 291 | حبد کی بدولت                         | كايت90           |
| 293 | ا تو کل کی آنر ما <sup>ک</sup> ش     | كايت91           |
| 295 | خزائے کا خواب                        | رکای <i>ت</i> 92 |
| 298 | ا جام عشق<br>ا جام عشق               | كايت93           |
| 299 | جون <sup>عش</sup> ق                  | كايت94           |
| 300 | راسته عشق                            | كايت95           |
| 302 | غم عشق                               | كايت96           |
| 303 | للجميل عشق                           | كايت97           |
| 304 | نصائح رُومي                          | ***              |

''احچی کتابوں کامطالعہ دِل کوزندہ اور بیدارر کھنے کیلئے بہت ضروری ہے۔'' (سعدی بیتا یہ



for the the desiration of the state of



مع درسِ حیات <sup>معنف</sup>:

شیخ سعدی شیرازی میتالند مترجم: محمد مغفورالحق



352 صفحات پرمشتمل خوبصورت سرورق ،مضبوط جلد بندی اورعمره پنجری کاغذ

ألاج بى البيخ قر ين بك سال عطاب كري بابرا وراست رابط كرين:

بالقابل اقبال لائبررى، بكسريد، جهلم پاكتان

Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931

المنافقة المالية

# تعارف

# حضرت مولا نا رُومی عث یه وحضرت شمس تغریز عث یه ازمجمه اختر عفاالله عنه

درس دیتے بتھے بھی بیہ دوستو!
علم طاہر سے شغف تھا روز و شب
اہلِ باطن سے تعلق شاق تھا
رکھتا ہے محروم حق سے دوستو!
آہ سب دھوکہ ہے بس اسکے سوا
اِک نہ اِک دِن ہوگا وہ اُلگانُ کا
غیب سے المداد کا ساماں ہوا
ہے کرم پچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ
کوئی جاں واصل ہوکب تا شاہ جال
کوئی جاں واصل ہوکب تا شاہ جال

قصہ مولانا رُوم کا سنو!

ہے خبر از حالِ ملک یہم شب
درس ان کا شہرہ آفاق تھا
علم کا پندار اہلِ علم کو تھا
علم کا حاصل ہے بس عشق خدا
فضل لیکن جس پہ ہو اُلگان کا
مولوی رُومی پہ تھا فضلِ خدا
کام سب کا فضل سے ہوتا ہے آہ
گر نہ ہو پر بندگاں فضلِ نہاں
غیب سے سامان رُومی کا ہوا

جوزوب اس نیم جال بھل میں ہے از عطا جو کچھ بھی گنجینہ میں ہے جو تصحیح معنوں میں ہو لائق ترے اورصدف کواس کے میں پرڈر کروں كوئى بنده مجھ كو اب ايبا ملے دِل میں گویا کوہ طورِ عشق ہے کس کومو نپول بیرامانت اے حبیب لنمس تبریزی! تُو فوراً رُوم جا اس کو کر فارغ تو از غوغائے رُوم رُوم کی جانب چلا از امرِ حق گر بڑے بے ہوش رُوی راہ پر کامراں ہونے کو تشنہ کام ،ہ صد وقار و شوکت و شاہی کا تھا دوسری صدعکم وفن سے ناز و جاہ آتی فورا خاص شاہی یاکی احرّاماً ساتھ ہو لیتے سجی ہر طرف ہے بس مجی ہوتی تھی دھوم مولوی رُوی ہوئے سردایہ راہ سمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے عشق کی زات سے سودا کر چلے خاک میں ملتی ہے فانی جمکنت

اے خداجو آ گ میرے دِل میں ہے آتش حق جو مرے سینہ میں ہے اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے عشق حق سے اس کا سینہ پُر کروں میری آتش کا حجمُن جو کرے میری نسبت میں جو سوز عشق ہے وقت رُخصت کا ہے اب میرا قریب یں اجانک غیب سے آئی صدا مولوی ژومی کو کر مولائے روم الغرض از حکم نیبی شمسِ حق مولوی رُوی یہ ڈالی کیا نظر علم و فن کا جبہ نذر جام ہے اک زمانه مولوی ژوی کا تھا ايك عزت نببت خواززم شاه جب کہیں ان کا سفر ہوتا مجھی لشكر و خدام و شاكردال سجى وست بوی یائے بوی کا جوم آج زومی گر گیا غش کھا کے آہ بير رُومي ہوش ميں جب آ گئے شخ کا بستر لئے ہر پر چلے عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت

#### حيات لافي ١٠٠٠٠

عشق کی لذت ہے لذت سرمدی

مش دیں کا ہو گیا پورا اثر

سینۂ رُوی میں بجر دی بالیقیں

مثنوی ہے صد تشکر سے بجری

صحبت پاکاں عجب ہے کیمیا

رقص میں دستار ہے بے خوف وہیم

مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر

آفاب است و زا نوار حق است

پیر جویم پیر جویم پیر بیر

ول ہے تبریزی زباں رُوی ہے آہ

اس کو پوچھا چاہئے رُوی سے آہ

اس کو پوچھا چاہئے رُوی سے آہ

عشق کی عرت ہے عرت وائی الغرض رُدی جلال الدین پر الغرض رُدی جلال الدین پر مش تبریزی نے نسبت آتشیں پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی مشن نے رُدی کو کیا ہے کیا کیا گیا جی مشن تبریزی کا بیہ فیض عظیم مشن تبریزی کو نور مطلق است مشنوی میں آگے تبریزی ہے آہ مشنوی میں آگے تبریزی ہے آہ کیا ملا رُدی کو تبریزی ہے آہ کیا ملا رُدی کو تبریزی ہے آہ

لیک میں کہتا ہوں کہ اے دوستو! مثنوی میں اِس کو خود تم دیکھ لو!

# مختضر تعارف حضرت مولا ناجلال الدين رُومي ميشيد

## بيدائش اورنام ونسب:

# ابتدائى تعليم:

ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین مُیشید نے طے کرادیۓ اور پھراپے مرید سیّد بر ہان الدین مُیشید کو جواپے زمانے کے فاصل علماء میں شار کئے جاتے تھے مولا نا کا

#### حيات وي

معلم اورا تالیق بنادیا۔ کشرعلوم مولا ناکوانہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک ان ہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639ھ میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کرمولا نا کمال الدین بیشانیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔

علم فضل:

مولانا رُومی مِنْ این دَور کے اکابر علاء میں سے تھے۔ فقد اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو بوری دستگاہ حاصل تھی۔ دورانِ طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علائے وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حصرت مثس تبریز مُشالید مولانا رُومی مُشالید کے پیرومرشد تھے۔ مولانا کی شہرت من کرسلجو تی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست تھے۔ مولانا کی شہرت میں کرسلجو تی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست تھے۔ مولانا کی اور قونیہ چلے گئے۔

#### اولاد:

مولانا مُرِینَّ کے دوفرزند سے علا والدین محمد، سلطان ولد علا والدین محمد کانام صرف اس کارنا مے سے زندہ ہے کہ اُنہوں نے حضرت شمس تبریز مُرینی کوشہید کیا تھا۔ سلطان ولد جوفرزندا کبر تھے، خلف الرشید تھے، گومولانا بُرینی کی شہرت کے آگان کانام روش نہ ہو سکالیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانهٔ روزگار تھے۔ مولانا رُوی مُرینی کی تصنیف کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں اُن کے حالات اور واردات کھے ہیں اور اس لحاظ ہے وہ گویا مولانا بُرینیات کی مختصر سوانح عمری ہے۔

## سلسله باطني:

مولانا کاسلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالے ہے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا اس لئے ان کے انتساب کی وجہ سے بینام شہور ہوا ہوگا،لیکن آج کل ایشیائے کو چک، شام،مصراور

#### حيادوي ١٤٠٠

قسطنطنیہ میں اس فرقے کولوگ''مولوی'' کہتے ہیں۔ بیلوگ نمدہ کی ٹو پی پہنتے ہیں جس میں جوڑیا در زنہیں ہوتی ،مشائخ اس ٹو پی پر عمامہ باندھتے ہیں۔خرقہ یا کرتہ کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر وشغل کا پیطریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوکر ایک ہاتھ سینے پراور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بردھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ جم کر مصل چکر لگاتے ہیں۔ ساع کے وقت وَف اور نے بھی بجائے ہیں۔ ساع کے وقت وَف اور نے بھی بجائے ہیں۔

#### وفات:

بقیہ زندگی و ہیں گز ارکر 1273ء بمطابق 672ھ میں انقال کر گئے۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔

### مثنوی رُومی:

ان کی سب ہے مشہور تصنیف''مثنوی مولانا رُوم'' ہے۔اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب'' فیدما فیہ'' بھی ہے۔

باقی ایں گفته آبدے زبان درد دِل هر کس که دارد نورجان درد دِل هر کس که دارد نورجان درجہ: 
ترجمہ: 
ترجمہ:
بقیہ حصہ اس کے دِل میں خود بخو دائر جائے گئا'۔

### ا قبال اور زُوي:

علامہ محمد اقبال میں مولانا رُومی میں کو اپنا رُوحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہوجاتا ہے کہ بہ

#### حيات روي ..... 45

رغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رُومی نے جو ہرعشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کئے ہیں، صوفی کی ذہنی تعکیل کا مقام کیا ہے اس کے متعلق دوشعر نہایت دِل نشیں ہیں۔

آدمی دید است باقی پوست است دید آن باشد که دید دوست است جمله تن را در گداز اندر بصر در نظر رو در نظر

علامها قبال عدالة في الله على يون تشريح كى ب:

خرد کے پاس خیر کے سوا کچھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

ان کے 800 ویں جشن پیدائش پرتر کی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم ، ثقافت دسائنس یونیسکونے 2007ء کو بین الاقوامی سال رُومی قرار دیا۔



بحواله: وِي پيڈيا (انٹرنيٺ انسائيکلوپيڈيا)

http://en.wikipedia.org/wiki/Jalal\_ad-Din\_Muhammad\_Rumi

# صاحب مثنوي

نام محمد جلال الدین بُر الله اور شهرت مولانا کے روم بُرین کے عنوان سے ہوئی۔
آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق والله نئے ہے جا ماتا ہے۔ آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے دالد کا لقب بہاوالدین اور وطن کی تھا۔ آپ کے والد محر مصاحب علم اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ بعض وجو ہات کی بنا پر آپ کے والد محر موالا بھی مرجع خلائق تھے۔ بعض وجو ہات کی بنا پر آپ کے والد محر موالا بھی مرجع خلائق تھے۔ بھی کے ۔ وہاں خواجہ فریدالدین عطار میں الله سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم بھی الله اس وقت تقریباً کی برس کے تھے۔ آپ پر بچین ہی سے ملاقات مندی کے آٹار فرایاں تھے۔

خواجہ صاحب مُونینے نے مولانا مُونینے کود مکھ کرآپ کے والدِمحرم سے فرمایاان صاحب اُونین نے اپنی مثنوی صاحب اُونین نے اپنی مثنوی صاحب اُونین نے اپنی مثنوی اسرارنامہ مولانا کو پڑھنے کے لئے عنایت کی مولانائے روم مُونین کی ولادت ۲۰۴جری محقام بلخ میں ہوئی تعلیم کے ابتدائی مراحل والدِمحرم مُونین نے ہی طے کرادیے ۔ پھرمحقق دین وملت سید بر ہان الدین مُونین کومولانا کا اتالیق بنا دیا گیا۔ مولانا نے اکثر علوم وفنون انہی سے حاصل کے۔ والدِمحرم کے انتقال کے بعد ۲۲۹ ہجری میں مولانا روم حلب اور

#### حيادوي ١٠٠٠٠

دمشق روانہ ہوگئے ..... جواس زمانے میں ہرتئم کےعلوم وفنون کے مراکز تھے مولا نا وہاں گی برس تک علم حاصل کرتے رہے۔

یہاں تک کہ قرآن وحدیث، تفییر، منطق، فلسفہ اور دوسرے تمام علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے۔ اپنے استاذی المکرّم سید برہان الدین ویسلیے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے دگایا اور پھرنو (۹) برس تک ان کوطریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والد محرّم کے انتقال کے بعد مولانا نے اپناروحانی تعلق سید برہان الدین ویسلیہ سے کرلیا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذا ہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ ویگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی ساع سے پر ہیز کے بہت بڑے عالم تھے۔ ویگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی ساع سے پر ہیز

درس و تدریس اورفتو کی نویسی میں مشغول رہتے تھے۔جبکہ مولا نا کوتو درسِ عشق ومعرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ان کے قلب میں آتشِ عشق ودیعت فر مائی گئ تھی عاشقوں کا'' درس'' تو ڈکرِمجوب ہوتا ہے۔۔

> درس شان آشوب و چرخ و زلزله نے زیادات است و باب و سلسله

عاشقوں کا درس محبوب حقیق کی یادیس گریدوزاری اور وجدورقص ہے نہ کہ کتب معقولات کا پڑھانا۔

آن طرف گو عشق می افزود درد بوحنیفه شافعی درسے نه کرد

فقد شریعت مقدسہ کے لئے جس طرح حفزت امام اعظم ابوحنیفہ میں اور حفزت امام اعظم ابوحنیفہ میں اور حفزت امام شافعی میں تعالیٰ نے معزت امام شافعی میں ایک کے جی ای طرح فقہ طریق عشق کے لئے حق تعالیٰ نے مولاناروم میں افرایا۔

مولاناروم جس درس کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ان کاغیب سے سامان شروع

ہو گیا۔

حفرت شمس تبریز رئیسی کے سینہ میں عشق ومعرفت کا جو سمندر موجز ن تھاوہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کیلئے زبانِ عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دُعاکی:

''اے خدایا! اپنی محبت کا جونز انہ تونے میرے سینے میں رکھا ہے۔۔۔۔۔
کوئی ایسا بند کا خاص عطافر ماجس کے سینے میں میں اس امانت کو نتقل
کر دول اور وہ بندہ زبانِ عشق سے میرے اسرارِ مخفیہ کو قرآن
وحدیث کے انوار میں بیان کرے اللہ عزوجل کی بارگاہ اقدس میں
دُعا قبول ہوگئ۔''

تھم ہوا ملک ِروم روانہ ہو جاؤ۔اس کا م کے لئے جس کوہم نے منتخب کرلیا ہے وہ تتہمیں وہاں مل جائے گا۔

مولا نا مُرُّشِینہ اور مُس تبریزی مُرینہ کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پرِقلم کشائی کی گئی ہے۔

جواہر مصیدے کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت ہیے کہ مولا نا ایک روزاپنے شاگر دوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئیں محسی ۔ اچا نک شمس تبریز مُیٹ ہی قلندراندانداز سے وہاں آپنچے۔ آپ کے قریب میٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا:

بیکیاہ؟

مولانانے آپ کی ظاہری وضع قطع دیکھ کرفر مایا:

سیردہ چیز ہے جس ہے تم واقف نہیں ہو۔ مولا نا کا بیفر مانا تھا کہ اچا تک کتابوں میں آگ لگ گئی مولا نانے نتمس تبریز مُشاتیہ ہے کہا ریکیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سیہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہواور ریہ کہہ کرمجلس سے روانہ ہوگئے ۔اس واقعہ ہے مولا نا کی حالت یکسر تبدیل ہوگئی۔گھر بار اور شان وشوکت کو خیر باد کہا اور ٹمس تبریز مُشاتیہ کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری۔ ملک کا گوشہ گوشداور چیہ چیدد کھے مار امگران کا

كهيس پنانه جلا۔

دوسري جگهوا قعه يول لکھا مواہے كه:

سمُس تَبریز بُینالیه کو این پیر بابا کمال الدین جندی بُینالیه نے یہ کہہ کرملکِ روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے۔ اس کوگر ما آؤشمس تیریز بُینالیه قونیہ پنچ شکر فروشوں کے سرائے میں تھر سے ایک داستہ ہے گزر رے تھے۔ شمس تیریز بُینالیه نے مولا نا ہے سر راہ دریافت کیا کہ'' مجاہدہ اور ریافت کا کیا مقصد ہے؟''مولا نانے فرمایا'' اتباع شریعت، شمس تیریز بُینالیه نے کہا یہ تو سب ہی جانت بیل کی مقصد ہے۔ ''مولا نانے فرمایا'' اتباع شریعت، شمس تیریز بُینالیه نے کہا یہ تو سب ہی جانتے بیل کی اصل مقصد کا میں ہے کہ وہ انسان کومنزل تک پہنچا دے''

علم کز تو ترانه بستاند جهل ذان علم به بود بسیار

جوعلم بچھے تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ان جملوں سے مولا نااس قدر متاثر ہوئے کہ فورائش تبریز جو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا ناروم کسی حوض کے کنارے کتب بنی میں مصروف سے ۔ وہاں تمس تیریز مُیٹ آگئے اور مولا ناسے دریا فت کیا یہ کیا کتا ہیں ہیں؟ ۔ مولا نانے فرمایا کہ ' جمہیں ان کتابوں سے کیا غرض' ۔ اس پر شمس تیریز مُیٹ ہیں ہے وہ کتا ہیں حوض میں کھینک دیں ۔ مولا نا کو تخت رنج ہوا اور فرمایا ' میاں درویش مُیٹ مُیٹ مُیٹ تی ہیں مناکع کردیں جن میں بڑے نادر نکتے ہے ، اور اب ان کا ملنا محال ہے' ۔ اس پر شمس تیریز مُیٹ ہیں ۔ نے وہ کتا ہیں خوش سے نکال کرمولا نا کے سامنے رکھ دیں ۔ مولا نا جیران ہوئے تو مشمس تیریز مُیٹ ہیں ۔ نے کہا ' میرحال کی باتیں ہیں ۔ تم صاحب قال انہیں کیا سمجھو' ۔ اس کے بعدمولا ناروم ، شمس تیریز مُیٹ ہیں کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے ۔ واللہ اعلم بالصواب

سیدسالارمولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔انہوں نے واقعہ یوں قلم بند

#### حيات وي

روش تبریز بریسته نے دُعا کی خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جومیری محبت کا تشمل ہو سکے فیبی اشارہ ہوا ملک دوم چلے جاؤا وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز بریسته قونیہ پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہوگئے ۔ وہاں ایک اونچا چبوترہ تھا جہاں شہر کے ممائد اورام ای بحجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز بریسته بھی اس جمع میں جا بیٹھتے سے مولانا بریستہ کوشس تبریز بریسته کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کیلئے بہنچ ہم شمریز بریسته سے آئے تکھیں چار ہوئیں تو ایک ملاقات کیلئے بہنچ ہم شمریز بریستہ سے آئے تھیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز بریستہ کی حالت میں تغیر بیدا ہو دوسرے کو مجھے گئے اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز بریستہ کی حالت میں تغیر بیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورااثر کردیا تو مولانا پرمستی اور وارفگی عالب رہنے گئی'۔

درس و تدریس، وعظ وضیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔حضرت مشس تبریز بھیلیہ کی صحبت ہے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے۔سپد سالا رکے بیان کے مطابق مولانا روم بھیلتہ اور سمس تبریز بھیلتہ دونوں نے صلاح الدین زرکوب بھیلتہ کے جرے میں جالیس روز تک چلہ شی کی اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھڑک کر دیا۔اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے پہلے ساع سے پر ہیز کرتے تھے اب اس کے بغیران کو چین نہ آتا تھا۔مند بقد ریس اور فتو کی نو لی بالکل ترک کردی۔

نعره مستانه خوش می آیدم تا ابد جانان چنین می بایدم

اے محبوب حقیق! آپ کی محبت میں مجھ کونعر ہُ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور وارنگی کومحبوب رکھنا چاہتا ہوں۔

> هرچه غیر شورش و دیوانگی ست در رهِ اُو دُوری و بیگانگی ست

الله تعالیٰ کی محبت وشورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بے گانگی کے مصداق ہیں۔

جب مولا نا رومی میسینه پرعشق الهمید کامیداثر ظاہر ہوا تو شہر میں بیفتندا ٹھا کہ ش تبریز مُیَّالِیّهٔ نے مولا نا مُیَّالِیّهٔ پر پچھ کر دیا ہے۔شس تبریز مُیُّالِیّهٔ کے خلاف جب بیشورش بیا ہوئی تو تبریز مُیٹیا چیکے سے قونیہ چھوڑ کر دمشق کوچل دیئے۔

مولانا ہم من تبریز میں کے جدائی سے بے چین ہوگئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رفت انگیز اشعار کہنے شروع کردیئے۔اس پرمولانا کے مریدوں کوندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ من تبریز میں کہ کا والیس بلایا جائے۔اس کے بعد من تبریز میں انداز میں اور سال تک قونیہ میں رہے لیکن پھر خائب ہوگئے۔ سال تک قونیہ میں رہے لیکن پھر خائب ہوگئے۔

پیری اس مفارفت ہے مولانا رُوم انتہائی بے چین ہوگئے اور زندگی آئے ہوگئ۔
ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی اس حالت میں مولانا بازار سے
گزرر ہے متھ کہ ذرکوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑ ہے کی آواز
نے ساع کا اثر پیدا کر دیا آپ پر وجد طاری ہوگیا اور بے خود ہوکر رقص کرنے لگے۔ آپ کی
مدیفیت دیکھ کرزرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شخ زرکوب دکان سے باہرنکل آئے مولانا
روم ان سے بغل گیر ہو گئے عالم بے خودی میں بیشعر پڑھنے لگے۔

یکے گنجے پدید آمد درآں دکان زرکوبی زھے صورت زھے معنی زھے خوبی زھے خوبی

اس شعر کا اثر صلاح الدین ذرکوب مینید پراس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹادی اور مولا ناکی ہمر کا بی اختیار کرلی۔ اپنے آپ کو ہمہ تن مولا ناکی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ نو سال تک آپ دونوں کی صحبتیں گرم رہیں۔ ۲۶۲ ہجری میں حضرت زرکوب مینیات دنیائے فانی ہے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولا ناروم کو پھرا کیا ایسے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولا ناروم کو پھرا کیا ایسے محرم راز اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز ان کو شخ حسام الدین

#### حيات روي .... 52

حیلی ٹیٹینے کی صورت میں مل گیا۔انہوں نے دس برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولا ناکی خدمت کی کہ دونوں یک جان و دوقالب ہو گئے۔

یے شخ حسام الدین چلہی ٹریئے ہی کی تحریک اور ترغیب تھی کہ جس نے مولانا کواپئی شہرہ آفاق مثنوی کے ککھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جابجا حسام الدین توقیقیۃ کاذکر بڑے حسین انداز میں کیا۔

(مثنوی شریف سینے میں عشقِ خداوندی کی آگ لگادی ہے)۔

### آخری وفت:

۲۷۲ ہجری میں قونیہ میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔تقریباً چالیس روز تک اسکے جھنے محسوس ہوتے رہے۔ اہلِ شہر نے مولانا ہے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا زمین بھوگی ہے۔کوئی ترلقمہ چاہتی ہے اور انشاء اللہ کا میاب ہوگی۔ چندروز بعدمولانا کا مزاج ناساز ہواہر چندا طباء نے معالجہ کی تدبیریں کیس کیک کوئی سودمند نہ ہوئی۔مرض بوھتا گیا جوں جوں دواکی والا معاملہ ہوگیا۔

مولا نا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیاری کی شہرت عام ہوئی۔ شخ صدرالدین مُونینہ جوشخ محی الدین ابن العربی مُینینہ کے تربیت یافتہ تضوراج پری کے لئے تشریف لائے مولا نا کے مرض کی کیفیت و کھی کر بے قرار ہو گئے اور مولا نا کی شفاء کے لئے دعا کرنے لگے مولا نانے شاتو فر مایا شفاء آپ کومبارک ہو محب اور محجوب میں صرف ایک پیر بنن کا پردہ رہ گیا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اُٹھ جائے اور نور فور میں مل جائے۔ اس پرشخ مُینیہ کے دن ۵ جمادی الثانی ۲۲۲ ہجری کومغرب کے وقت مولا نا ہر مذہب وملت چنانچے کیشنبہ کے دن ۵ جمادی الثانی ۲۲۲ ہجری کومغرب کے وقت مولا نا ہر مذہب وملت کے لاکھوں انسانوں کوروتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہوگئے اور تو نیے کی سرز مین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رُولوش ہو گئے۔

الْأَلْتُلْهُ النَّالِكُ إِنَّا النَّالِيَ الْحَيْثِ عَنَّى ا

#### حيات زين

مولانا میں اور دس مول ان اور است کے اندگی میں بکٹرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے دس دس اور ہیں ہیں ہیں ہیں دن روزہ رکھتے۔ نماز کا وقت آتا تو فورا قبلہ رُخ ہو جاتے نماز میں اس درجہ استغراق ہوتا تھا کہ بقول سپسالارا کثر عشاء کے بعد دور کعت نفل کی نبیت باندھتے تھے اور ان ہی دور کعتوں میں شبح کر دیتے تھے۔ ایک روز نماز میں اس قدررو کے کہ تمام چرہ اور داڑھی آنسووں سے تر ہوگئ سردی کی شدت کی وجہ سے آنسوجم کر نخ ہوگئے۔ بعض اوقات مولانا پرسکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بیٹارگی اُٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے۔ بھی خاموشی سے کسی دیا نے کی طرف نکل کھڑے ہوتے ساع کی مجلس میں گئی کی دن مد ہوشی کی حالت میں گزر ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے ساع کی مجلس میں گئی گئی دن مد ہوشی کی حالت میں گزر

'' کی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے مشعل راہ نہیں نتے اور نہ ہی وہ قابلِ اتباع ہوتے ہیں۔)

مولانا کاصحیفهٔ اخلاق ایسے پاکیزه اور دلآویز بھولوں سے مزین تھا کہ جن کی خوشبو سے روح تازہ ہوجاتی تھی۔ان کا زہدو قناعت،انکساری تواضع،شب بیداری، توکل علی اللہ علم مخل ، جو دوسخا، حق گوئی،اکل حلال، ایثار، شیریں کلامی مخلوقِ خدا سے محبت اور دوسرے اوصاف جمیدہ مثالی حیثیت رکھتے تھے۔

صوفی آصف محمود (ایم۔اے)

# دِلجِيبِ با تنيں

مولانا روم عین کی مثنوی شریف سے بامحادرہ ترجے کے ساتھ حکایتیں مرتب کرنا، اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکدا کیے طرف ادب کا پُل صراط ہوتا ہے قو دوسری طرف عقیدت مند قاری کے نازک آ مجینہ کااحساس بھی ہوتا ہے۔

# تشبيه ومثيل:

بیان میں جو تحر پیدا ہوتا ہے، وہ تشبیہ ہی کا مرہونِ منت ہوتا ہے۔اچھا شعر وخن روح وقلب کی گہرائیوں میں اُتر جاتا ہے۔اگر اسکا تجزبید کیا جائے کہ بیتا ثیر شعر میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اسکا جواب بیہ ہے کہا ثر بہت حد تک تشبیہ کا کارنامہ ہے۔

#### حيات فوي ..... 55

حق اگر سوزے ندارد حکمت است شعر می گردد چو سوز از دل گرفت بو علی اندر غبار ناقه گمددست رُومی پرده محمل گرفت

علامہ اقبال میشنی اگریہاں تشبیہ ہے کام نہ لیتے تو حکمت اور پُرسوز ودلدوز شعر کا فرق بھی تسلی بخش طریقے ہے واضح نہیں ہوسکتا تھا۔ علاوہ ازیں جذبات کی زبان تشبیبی ہوتی ہوتا ہے۔ شاعری زیادہ تر جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ اس لئے مؤثر شعروہی ہوتا ہے جس میں کوئی دلشین تشبیہ استعمال کی گئی ہو.....

''جب دل کسی جذبے سے لبریز ہوتا ہے تو پیانہ کسی تشبیہ ہی میں چھلکتا ہے۔ کمال لذت کا اظہار بھی خود بخو دتشبیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دردوالم بھی تشبیبی اور شاعرانہ ذبان وضع کر لیتا ہے۔ ''عارف رومی میں تشبیہ وتمثیل کے بادشاہ ہیں۔

بات زیادہ دلنشین اور یقین آفرین اس وقت ہوتی ہے، جب وہ کسی تشبیہ یا مثال کے ذریعے سے مطلب کو واضح کرے۔

مثنوی، حکمت وعرفان کا بحرِ ذخارہے۔ شاعری کوآپ نے بحیثیت فن نہیں برتا، جو بات طبیعت میں جس طرح اُ بھرتی اسی طرح سپر قِلْم کر دیتے۔ فطرت نے آپ کو پیغیر معمولی ملکہ عطافر مایا کہ ہر باریک نکتے کی وضاحت کیلئے ان کو دلنشین تثبیہ سوچھتی جو یقین آفرین بھی ہوتی اور وجد آفرین بھی۔

من كيا بول؟ مقصد حيات كياب؟

پیزندگی کدھر ہے آتی ہے اور کدھرکو جاتی ہے؟ خالق اور مخلوق کا تعلق کس قتم کا ہے؟ ان سوالات کا جواب اہلِ وین بھی ڈھونڈتے ہیں اور اہلِ دانش بھی!

ہے ہی والات ہو جواب ہی وی کا دورہ کیا ہے۔ ان وارہ کی کا اسلوب میں اخلاق ممثیل کے انتہائی پُرکشش اور دل میں اُتر جانے والے اسلوب میں اخلاق وحکمت ،تصوف وروحانیت اورانسان وکا ئنات کے لاتعدادمسائل ذہنوں میں آسانی سے اُتاردینامثنوی کا کھلام عجزہ ہے۔

## آئينهدل:

دل کے لئے آئینے کی تثبیہ عام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر تثبیہ ہو بھی خہیں سکتی کے لازی خہیں سکتی کا نتات انسان کے دل میں منعکس ہوتی ہے۔ اس کے انعکاس کے لئے لازی ہے کہ دل کا آئینہ صاف ہو۔ حرص وہوں اور دنیا داری کا تر دد۔ حب الشہو ات اس کوزنگ آلود کر دیتے ہیں اور عرفانِ حقائق کے بغیر مقصد حیات حاصل نہیں ہوسکتا سینہ ہے کینہ اور دل شفاف آئینہ ہونا چاہے تا کہ ہر حقیقت اس میں جول کی تول منعکس ہوعام انسانوں کے قلوب زنگ آلود ہونے کی وجہ سے حقیقت کے فماز نہیں ہوتے ہے۔

آئینه ات دانی چر غماز نیست زانکه زنگاز از رخش ممتاز نیست آئینه کز زنگ و آلائش جداست هر شعاع نور خورشید خداست رو تو زنگار ازرخ او پاك کن بعد ازان آن نور را ادراك کن

# حسن آئينه حق اور دل آئينه حسن:

صیقل کرنے ہے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطن بھی منعکس ہوتے ہیں، جو حکمت آفاق ہے ماورا نہیں۔

اپی طرف ہے میں نے کوشش کی ہے کہ انداز بیاں مانوس، سلیس اور دلچسپ رکھوں تا کہ قاری حضرات مولانا کے کلام و پیغام کے مغز اور حقیقت کو مجھیں۔

فرق انگہ باشد از حق ومجاز کنرق انگہ باشد از حق ومجاز کت کند کحل عنائت چشم باز حقیقت اور مجاز کا فرق مجھے ای وقت معلوم ہوسکتا ہے، جب سرمہ عنایت تیری چشم بھیرت کوصاف کر چکا ہو۔

حيات لوي - 57 .....

حظاث

حيكات فري .... 58

'' ہر فردکسی خاص مقصد کیلئے بیدا ہوتا ہے اور اُس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی ہے اُس کے دِل میں رکھ دِی جاتی ہے''۔

مُولانًا جِلالُ الدِّين رُومي مِينِه

حكايت نمبرا:

### نامناسب دُعا

آنخضرت مَثَاثِينَا إِنَّمْ كِ الكِ صحالي وللتَّناسِخت بِمار موكَّة \_شدت ضعف كي وجه ے اٹھنے بیٹھنے ہے بھی معذور ہو گئے ۔حضور پاک مَانْشِیْقِام عیادت کے لئے ان کے گھر تشريف لے گئے۔ يمار صحابى نے جبآب سى اللہ اللہ اللہ على اللہ خوشى سے نئى زند كى محسوسى كى اوراييا معلوم ہوا كه جيسے كوئى مرده اچا نك زنده ہو گيا ہو۔ "زے نصيب اس بيارى نے تو مجھ خوش نصیب کردیا۔ جس کی بدولت میرے غریب خانے کوشا و دوعالم مَالْ اللَّهِ اللَّهِ كَ يائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی''۔اس صحابی نے کہا''اے میری بیاری اور بخار اور رئے وغم اور اے درد اور بیداری شب تحقی مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت می یاک مناشین مری عیاوت کومیرے پاس تشریف لائے۔" جب آپ من الله ان كى عيادت سے فارغ ہوئے ۔ تو آپ منافيق الم نے ارشاد فرمایاد و تنهمیں کچھ یا دہے کہتم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب وعاما نگی ہو۔'' انہوں نے کہا'' مجھے کوئی یا نہیں آتا، کہ کیا دعا کی تھی۔'' تھوڑ ہے ہی و تفے کے بعد حضور مُثَاثِیْ اِللّٰہ کی برکت سے انکووہ دعایا وآگئی صحابی نے عرض کیا کہ''میں نے اینے اعمال کی کوتا ہوں اور خطاؤں کے پیشِ نظریہ وعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ وہ عذاب جوآخرت میں آپ دیں گئے وہ جھےاس عالم دنیا میں دے دے

تا کہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہوجاؤں۔ بدوعا میں نے بار بار مانگی۔ یباں تک کہ میں بیار ہوگیا اور بینوبت آگئی کہ مجھ کوالی شدید بیاری نے گھر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے ہے آ رام ہوگئ ۔ حالت صحت میں میرے جومعمولات تھے،عبادت وذکر اللی اور اوراد ووظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہوگیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہوگئے اب اگر آپ من فی اوراد کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ منگی ایک متمام ہو چکا تھا۔ آپ منگی ایک کے لطف وکرم اورغم خواری نے مجھ کودوبارہ زندہ کردیا ہے۔''

اس مضمونِ وُعا کورسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ کرناراضگی کا اظهار فرمایا اور منع فرمایا که " آئنده ایسی نامناسب دعامت کرنایه آداب بندگی کے خلاف ہے، کہ انسان اپنے مولی سے بلاوعذاب طلب کرے۔انسان توایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے اس میں پیطافت کہاں کہ آز مائش کا اتنا پہاڑا تھا سکے۔'صحافی نے عرض کی" اے شاہ دوعالم مَنْ اللهِ کم میری ہمائی فرمائی سے اس میں باپ ہماری بات زبان پر لاوُں۔ حضور مَنْ اللهِ کَمْ میرے ماں باپ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔'

آپ مَنْ الْمُعَالِمُ مَنْ الله عَلَيْهِ الله مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

اللهم ربنا اتنا في دار دنيا حسن واتنا في دار عقبانا حسن

: 2.7

(اےاللہ وُنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطافر مااور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطافر ما۔خداتمہاری مصیبت کے کانٹول کوکشنِ راحت میں تبدیل کروے۔ آمین!)

#### درس حیات:

ہے خدا کی طرف ہے عطا شدہ نعتوں کی ناشکری کرنے ہے اللہ تعالی اور اُس کا رسول مَا اِلْمَا اِلْمَاضِ ہوتے ہیں۔

امناسب دُعا آواب بندگی کے خلاف ہے۔

حكايت نمبر٢:

# بيچ کی گواہی

رسول الله من الله من الله من الله من الله على الله على الله كافر عورت بچه أشائه بغرض آزمائش اورامتحان حاضر موتى الله كى شان ديكيس اس دوماه كه دوده پيت بچ نه كها!

" يارسول الله من شخه السلام عليم! هم آپ من الله كى خدمت اقدس ميس حاضر بين " ـ مال كے چهر له كارنگ زرد موگيا اور غصے ہے كہن كى " ذخبر دار خاموش! به كوابى تير كان ميس كس نے سكھا دى؟ " بي نے نے كہا" الم ميرى مال! تُو اپن سر كے اور تو دكھ تير سے سر كے اور تو الله من الله كل كار كے دوہ جھے نظر آر ہے ہيں وہ فرشتہ مجھے وصف رسول الله من شخص الله من الله من الله من الله من الله على الله الله على الله عل

رسول الله مَا لِيُقِينَا لِمُ عَلِينَا اللهِ مَا لِينَا اللهِ مَا لِينَا اللهِ مَا لِينَا اللهِ مَا لِينَا اللهِ

''اے دودھ پیتے بچے یہ بتا کہ تیرانام کیا ہے؟'' بچے نے کہا''میرانام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے۔ مگران مشرکوں نے میرانام عبدعزیٰ رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ من الفیری کم کو پیغیری بخشی میں اس عزیٰ بت سے پاک اور بیزاراور کری بوں' حضور پاک مُنافیری کی کا اس کے صدقے جنت سے ای وقت الیی خوشبو آئی جس نے بیچے اور اس کی مال کے دماغ کو معطر دکر دیا۔

#### حيات نوي 62....

آن کسے را خود خدا حافظ بود مرغ و ماهی مرو را حارس شود

'' جس شخص کا خدا خودنگہبان ہواس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔'' نیچے کے ساتھ مال بھی ایمان واسلام کی دولت سے مشرف ہوگئی۔اس نے اس وقت کلمہ ُ شہادت پڑھااورمسلمان ہوگئی۔

درسِ حیات:

🖈 نیک لوگول کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔

حكايت نمبرس:

# جدائی کاصدمہ

منبررسول الله من الله من الله عند سے پہلے حضور پُر نور منافیق خشک کھجور کے تنے سے دیک لگا کر خطبہ ارشاد فر مایا کرتے متھے۔

جب پختہ منبررسول اللہ منگی تیار ہوگیا اور آپ منگی خیاہ منبر پرتشریف فرما ہوے تو خشک مجور کے تنے سے میصدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چوٹا بچہ مال کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا روئی میسند فرماتے ہیں، خشک مجور کا تناجس کا نام استونِ حنانہ تھا، رسول اللہ منگی پہنے کہ کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آ واز گریہ جدائی سے نالہ کررہا تھا۔ مثل ارباب عقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آ واز گریہ سے سدائی سے نالہ کررہا تھا۔ مثل ارباب عقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آ واز گریہ سے سے سساصحاب رسول منگی تھا تبعی پڑھے کہ میستون اپنے پورے جم طول وعرض سے کس طرح رورہا ہے۔ آپ منگی تھا آپ منگی تھا کی جدائی کا صدمہ کی جہ سے برداشت نہیں کو اس آ تش غم کے نے عرض کیا ''یا رسول اللہ منگی تھا آپ منگی تھا کی جدائی کا صدمہ کی جہ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ منگی تھا کی جدائی سے میری جان اندر بی اندر جل رہی ہے۔ اس آ تش غم کے ہوا۔ آپ منگی تھا کی خوات میں کیوں نہ آ ہ وفغاں کروں یارسول اللہ منگی تھا کہ وہ تے ہیں اور میری جگہ دومرا مغیر پہند فرمالیا ہے'۔

#### حيات زينا - 64

حضورا نور مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّا وَفُر ما يا:

''اے مبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کہ تو سر سبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے کھا تی جرش تی وغربی مستفید ہوا در کیا تُو ہمیشہ کے لئے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے ، یا تُو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے۔''استون حنانہ نے کہا''یارسول اللہ مَنْ ﷺ المیں تو دائی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں''۔

مولاناروم مینی فرماتے ہیں: اے عافل! تمہیں اس ککڑی سے سبق لینا جا ہے کہتم انسان ہوکر دنیائے فانی پر گرویدہ اور آخرت سے رُوگرداں ہورہے ہو جبکہ استون حنانہ نعت ِدائی کونعت ِفانی پرترجے دے رہاہے۔

> آن ستون را دفن کرد اندر زمین تا چُو مردم حشر گرد و یوم دین

( پھراں ستونِ حنا نہ کوز مین میں دفن کر دیا گیا تا کہ شل انسانوں کے روزِ جز ااس کاحشر ہو۔)

#### درس حیات:

کے دل میں حضور مُنَا ﷺ کی جاہت ومحبت نہیں تو اسکی زندگی بھی بے معانی ہوگی وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی، رحمتِ الہی سے محروم رہےگا۔

حكايت نمبريم:

## سياهسانپ

رسول الله مَثَلَقِيَّةُ نِهِ اللهِ باروضوكِ بعدموزه پِنِنْ كا قصد فرما ياليكن ديكها كه اچانك آپ مَثَلَقِقَةً كاموزه ايك عقاب ارا اكر لے گيا۔ آپ مَثَلَقَقَةُ أَمْ بِيها جراد كي كه جيران جوئے۔

تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ منگانی کھا کہ عقاب نے موزہ کا منہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رسولِ خدا منگانی پیل کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔

''یارسول الله مَنَالِیْهِ آلِم میں نے اسی ضرورت سے گستا خی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ تھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالیٰ نے آپ مَنالِیْهِ آلِم کی حفاظت پر معمور فر مایا۔ورند میری کیا مجال تھی کہ آپ منالِیْهِ آلِم کے حضورا کی بے ادبی کرنا۔''

حضور مَنْ فَيْهِ أَمْ فَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ كَاشْكُرادا كَيا اور فر مايا ' نهم نے جس حادثہ کو باعثِ صدمہ سمجھاوہ دراصل و فااور باعثِ رحمت تھا''۔

عقاب نے عرض کیا کہ''میں نے ہوا میں اُڑتے ہوئے موز ہشریف میں سانپ د مکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں یارسول اللہ مَثَّلِ اُلْتِیْ اُلْمِیْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِن الرّسي دل کے اندھے کونظر نہیں آتا تو یہ اس کا پنا اور عکس تھا۔ آپ مَثَلِ اُلْتِیْ اِلْمَا تِنْ سراجِ منیر ہیں اگر کسی دل کے اندھے کونظر نہیں آتا تو یہ اس کا پنا 66..... نومی استاریک بی ہوتا ہے۔' قصور ہے۔ کیونکہ تاریک کا کاس تاریک بی ہوتا ہے۔'

درس حیات:

ک آئی ہوئی معیبت کی بڑی معیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کوسپر داللہ ہی رکھنا چاہے۔

حكايت نمبر۵:

# ز ہر قاتل مشورہ

ایک دفعہ حضرت مویٰ عَلَائظہ نے فرعون ہے کہا''اے فرعون! تُو اسلام قبول کر لےاس کے وض تیری آخرت تو بہتر ہوہی جائے گی مگر دنیا میں بھی تختے چار نعمتوں نے نوازا جائے گا۔ تُوعلی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدانہیں وہ بلندی پرافلاک اورستاروں کا پستی میں جن وانس شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ پہاڑوں ٔ دریاؤں جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق وما لک ہے۔اس کی سلطنت غیر محدود ہےاور وہ بےنظیرو بےمثال ہے۔ وہ ہرخض وہرمکان کا بگہبان ہے۔عالم میں ہر جاندار کورزق دینے والا ہے۔ آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے نباتات میں مجمول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جانے والا سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکو فی كرنے والاہے\_"

فرعون نے کہا'' وہ چار چیزیں کونی ہیں،آپ عَلَائلًا مجھے بتلا ئیں،شایدان عمہ ہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے ، اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں ك كفر كا تفل ثوث جائے اور وہ مشرف بداسلام ہو جائيں۔اے موی علائلاً إجلدان نغتوں کے متعلق بیان کرومکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔''

حضرت موی علائل نے علم الہی سے فرمایا "اگر أو اسلام قبول كرلے تو بہلی نعمت

تختے یہ ملے گی کہ تُو ہمیشہ تندرست رہے گا اور بھی بھی پیمار نہیں ہوگا۔ اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لئے تُو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیاتِ الہیہ کے تابع کرنے کے لئے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوجائے گا۔ اس سے جود دلت تمہیں ملے گی وہ رشک ہفتِ اقلیم ہوگی خواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد سے ہتا ہے حقیقی کا ۔۔۔۔۔ نور تاباں مت کر دیتا ہے۔

اےفرعون! جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پیۃ اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے اسی طرح بید دنیائے تقیر کتھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے تقیق ہے محروم کئے ہوئے ہے اور تُو کیڑے کی طرح لذا کذ جسمانیہ میں مصروف ہے۔

تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔اسلام لانے کے بعد تجھے دو ملک عطا ہو نگے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے۔اطاعت کی حالت میں کیا کچھے عطا ہوگا۔جس کے نفل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اسکی عنایت، وفاکی حالت میں کس درجہ تک ہوگی۔

ادر چوتھی نعت پیے ملے گی کہ تُو ہمیشہ جوان رہے گا ادر تیرے بال بھی کالے رہیں

یہ باتیں من کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔اس نے حضرت مویٰ عَلَائظا ہے کہا ''اچھامیں اپنی اہلیہ سے مشور کرلوں۔''اس کے بعدوہ گھر گیا اور حضرت آسیہ ڈلٹھٹا سے اس معالمے میں گفتگو کی ۔

حفرت آسیہ فی آگا جواب مولاناروم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔
باز گفت او ایں سخن با آسیه
گفت جاں افشاں بریں اے دل سیه
(فرعون نے اپنی بیوی آسیہ فی آگائے جب سے ماجرا بیان کیا تو انہول نے کہا
ارے اس وعدہ پر جان قربان کردے۔)

وقت کشت آمد زهے پر سود کشت ایں بگفت و گریه کرد و گرم گشت

#### حيات وي

(کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے۔اب تک جو وقت گزراہے سب بے فائدہ گزراہے۔)

یہ کہہ کروہ زارو قطار رونے لگیں۔ پھرانہوں نے کہا'' مجھے مبارک ہو۔ آفتاب تیرا تاج ہوگیا۔حضرت موی علائل نے تیری برائیوں کی پردہ بوشی کی اور تھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ سنج کاعیب تو معمولی ٹوپی چھپاسکتی ہے، مگر تیرے عیوب کوتوحق تعالیٰ کی رحمت چھیانا چاہتی ہے۔میری تو رائے ہے ہے کہ تھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تخیے توای مجلس میں فورااس دعوتِ حق کوخوثی خوثی قبول کر لینا چاہیے تھا۔حضرت مویٰ عَلَائِسًا کہ نے جو دعوت تمہیں دی ہے۔کوئی الیی ولیی بات تو نہ تھی۔جس میں تُو مشور ہ ڈھونڈ تا پھررہا ہے۔ بیتوالی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کوقبول کرنے کے لئے آسان سے زمین پر آ جا تا۔اے فرعون! بیعنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے، جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے، پیرنی تعالیٰ کامعمولی کرمنہیں کہ تجھ جیسے مر کش اور ظالم کو یا دفر مارہے ہیں۔ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کود مکھ کرخوشی ہے تیرا پنہ کیوں نہیں بھٹ گیا اور وہ برقر ار کیے رہا اگر تیرا پنہ خوشی ہے بھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصال جاتا۔ دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔اللہ والوں کے آ نسوجوز مین پرگرتے ہیں فرشتے ان کوا پے منداور پروں پر ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابرانہیں وزن کرتے ہیں۔'' حضرت آسیہ ڈٹائٹٹانے فرعون سے کہا:''ٹو پس وپیش نہ کرایک قطرے کوفورا بہادے اور اپنے نفس کو جھکا دے تکبر کے باعث اعراض نہ کر تا كەدريائے قرب حق سے تُومشرف ہوجاوے۔ دولت عِظلی اُس قطرے كوملتى ہے جے خود سمندرطلب کرے۔ یہ بچھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جارہا ہے، دریائے رحمت خود تجھے بکا رہاہے، تُو کیوں دیرکرتا ہے، جلدایے آپ کوانکے ہاتھ فروخت کردے۔اگر تُو بے دست ویا ہے،اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو ا ہے آپ کوحکم مویٰ عَلائشلکہ کا بالکل مطبع کر دے۔جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جار ہا ہے۔ توان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھو کہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کوجلد حاصل کر، تا كـ تُوكمبيں غلط بني ہے دھوكہ كھا كر برباد نہ ہو جائے ......ا بني گردن خدا كے سامنے جھكا دے ۔۔۔۔۔اس کی بشارت ہے۔۔۔۔۔خوش ہوجا۔ کب تک سرکشی کرتارہے گا اور گردن تکبرے
او پُی رکھے گا۔ تو قف مت کر جلد مجبوب حقیق ہے مل جا۔ وہ خالق وما لک تجھے تیرے
گناہوں پرشرمندہ نہیں کررہا تو تو اسکاشکرا داکر، خدا تجھے اپنے نفشل ہے اپنے تک رسائی کا
راستہ دے رہا ہے تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو سہی اے فرعون! اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود
اس کا اکرام تجھے کیونکر قبول کررہا ہے، کیا ہیہ ''انعام اور عطائے شاہی'' قابلِ قدر نہیں؟ ایسا
عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے، کہ ایک گل کے عض گلز ارماتا ہواور ایک دانے کے عوض سو
درخت ملتے ہوں اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ فری شہائے نے رغبت دلائی کہ جلداز جلدوہ
رجو کالی اللہ کرے۔'

فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے''اچھاہم اپنے وزیر ہامان سے بھی مشورہ کرلیں۔''حضرت آسیہ ڈٹاٹھائے کہا''اس سے بیان نہ کرووہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا ہا زشاہی کی قدر کیا جائے۔''

نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر خض اپنے ہم جنس ہے ہی مشورہ لینا پند کرتا ہے۔الغرض فرعون نے ہامان سے ساری با تیں کہد ویں اوراس سے مشورہ مانگا کہ اب جھے کیا کرنا چاہئے۔ ہامان یہ با تیں سن کرلال پیلا ہو گیا جم وغصے میں آکراس نے اپنا گر بیاں چاک کر ڈالا شور مجانا اور رونا دھونا شروع کر دیا ، اپنی دستار کوز مین پر پنخ دیا اور کہا ''ہائے! حضور کی شان ہیں موک نے ایسی گتا خی کی (نعوذ بااللہ) آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کا نئات آپ کی سخ ہے مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، منام کا نئات آپ کی سخ ہے تو ہیں کو داور معبود ہے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت تو ہیں کی اور سلاطین آپ کے آستانہ کی فاک بخوثی چو متے ہیں۔انہوں نے آپ کی سخت تو ہیں کی اور نیا کہ ایک بیا ہی مار کرا کیک اور فی اللہ بننا چاہتے ہیں۔اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو جھے پہلے ہی مار دنیا کہ کہ از کم میں آپ کی بی تو ہیں اپنی آپھوں سے نہ در کھر سکوں۔ آپ میر کی گردن ورا مار دیں میں اس منظر کود کھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن فور آمار دیں میں اس منظر کود کھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن خور ایک ہارے آتا بن جائیں۔'

مولا نارُوم يهال اس مان بيايان كوخاطب موكر سخت ناراضكي كا اظهار كرت

-0:

اے ہامان مردود! کتنی ایسی حکومتیں جومشرق تا مغرب پھیلی ہوئیں تھیں \_ مگرخدا کے قبرے آج انکانام ونشان نہیں ہے جو'' زہر قاتل مشورہ'' ہامان نے دیااس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں \_

ایں تکبر زھر قاتل واں که ھست از مئے پر زھر گشت آن کیج ومست (بیتکبرجو ہامان میں تھاز ہر قاتل تھا،اورای زہر آلود شراب سے ہامان بدمست

ریہ بار برہ ہماں میں مار ہوہ ہماں میں مار ہوں کی ماروں میں ہوا کا در سراج ہماں ہمارہ میں ہوگیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبولِ حق سے انکار کر کے خود کو دائی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔)

جب فرعون ہامان کے بہکاوے میں آگیا اور حضرت موی عَلَيْكُ کے وستِ مبارک پر دعوت حِق کوقبول کرنے سے افکار کر دیا تو حضرت موی عَلَیْكِ نَ فرمایا:

''نہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی مگر .....صدافسوں یہ کو ہرنایاب تیرے مقدر میں نہ تھے''

#### ورس حيات:

🖈 جالی، احمق اور بد کر دار ہے اچھے مشورے کی تو قع ہر گزندر کھو!

کے اگر عورت بھی صاحبِ کر دار ہے تو اس ہے مشورہ کرلو، وہ تنہیں اچھا مشورہ دے گا۔ گا۔

ہے ہوتوف کی صحبت ہے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی ہے بہتر ہے کہا چھے لوگوں کی تنہائی جا در کے کہا چھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو!..... یقیناً تم اُن تک بھنے جا دکے۔

حكايت نمبر ٢:

## بے وقوف کی صحبت

حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکُ تیز قدم اُٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ایک آ دمی نے بلند آ واز سے پکار کر کہا''اے خدا کے رسول عَلَائِلِکِ ! آپ اس وقت کہال تشریف لے جارہے ہیں۔وجہ خوف کیا ہے؟ آپ عَلَائِلِکُ کے پیچھےکوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا۔''

حضرت عیسیٰ عَلاِئنل نے فرمایا:'' میں ایک احمق آ دمی سے بھاگ رہا ہوں تُو میرے بھاگئے میں خلل مت ڈال''

اس آدمی نے کہا: ''یا حضرت آپ کیا وہ مسجاعاً اِلسَّلِی نہیں ہیں؟ جن کی برکت ہے اندھا اور بہرا شفایاب ہوجاتا ہے۔ آپ علائل نے فرمایا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ علائل وہ بادشاہ نہیں ہیں جومُر دے پر کلامِ الٰہی پڑھتے ہیں اور وہ اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔'' آپ عَلائشل وہ بادشاہ نہیں ہیں جومُر دے پر کلامِ الٰہی پڑھتے ہیں اور وہ اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔'' آپ عَلائشل نے فرمایا:''ہاں۔''

اس آ دمی نے کہا:'' کیا آپ عَااِئنگ وہ ہی نہیں ہیں کہٹی کے پرندے بنا کران پردم کردیں تووہ اس وقت ہوا میں اُڑنے لگتے ہیں۔''

آب عَلَالنَظِكِ فِي مِلْ إِنْ بِشِكَ مِين وبي مون \_''

پھراس شخص نے جیرانگی ہے بوچھا کہ: 'الله تعالیٰ نے آپ عَدَالِظ کواس قدر

#### 73 .... زوي

قوت عطا كرركمي بي تو پھرآ ي عَلَائل كوس كاخوف ب-"

و سے مطا مروں ہے و پرواپ سیسے و کا وقت ہے۔ حصرت عیسیٰ عالم اللہ نے فر مایا: "اس ربّ العزت کی قتم کہ جس کے اسمِ اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑھا وہ ہٹ گئے۔ مُر دوں پر پڑھاوہ جی اٹھے لیکن وہی اسمِ اعظم میں نے احمق پرلاکھوں بار پڑھالیکن اس پر پچھاٹر نہ ہوا۔''

اس شخف نے پوچھا:''یا حضرت عَلَائطال سیکیا ہے، کہاسم اعظم اندھوں، بہروں اور مُر دوں پرتواثر کر لے کیکن احمق پرکوئی اثر نہیں کرتا۔ حالا تکہ حماقت بھی ایک مرض ہے۔'' حضرت عیسیٰ عَلَائطان نے جواب دیا:''حماقت کی بیاری خدائی قہرہے۔''

درس حیات:

﴿ يوقوف كي صحبت سے تنها أن بهتر ہے۔

حيات وي

دكايت نمبر 2:

## بے وقو ف ہمسفر

حفزت عیسیٰ عَلَائِلاً کے ساتھ ایک آ دمی سفر کرر ہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اُٹھانا چاہیے بیٹم سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہوجائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ:

''یا حضرت عَدَائِلِکِ مجھے بھی کوئی ایسانسخہ دے دیں جس سے میری ونیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مُر دہ زندہ ہوجائے۔'' حضرت عیسیٰ عَدَائِلِکِ اس کی اس لیسانس پڑھ کر پھونک ماروں تو مُر دہ دہ خض کوا پناغم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مُر دہ دل کا علاج کر لے مگریہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بنتا چا ہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَدَائِنگِ نے فرمایا:

'' چپ رہ یہ تیرا کا منہیں۔اس مقام تک پہنچنے کے لئے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وفت حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک عمر روح کی آلود گیوں کو پاک کرتے گز رجاتی ہے۔اگر تُو نے ہاتھ میں عصا پیڑبھی لیا تو کیا ہوا،اس سے کام لینے کے لئے تو موکیٰ عَلَیْلُٹِلِکہ کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اڑ دھانہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژ دھے کوعصا بناسکتا ہے۔''

ال شخص نے کہا: ''اگر آپ علائنگ مجھے بیاسرار ورموز نہیں بتانا جاہتے تو نہ ہی

#### حيا الوي ١٠٠٠

میری پیموض قابل پزیرانی نہیں تو میرے سامنے مُر دہ زندہ کر کے دکھاد ہیجئے۔''
راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا''یا
حضرت!ان پردم کر کے پھو نکئے!''اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰی عَلَالشَّلِ مجبور ہو گئے
انہوں نے ہڈیوں پرنام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک
ساہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔شیر چھلانگ لگا کر گھڑے سے نکلا اوراس شخص پر جملہ آور ہوا
اورا سے فوراً ہلاک کر ڈالا۔

حضرت عیسلی علائل نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، شیر نے عض کیایا حضرت علیائل وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہاتھا۔حضرت عیسلی علائل اس سے یوچھا کہ'' تُونے اس کا خون کیوں نہیں پیا۔''

اس نے کہا:''ایک توبیآ پ عَلَ<u>ائٹل</u>کہ کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ دوسرا اب اس دنیائے آب وگل کارزق میری قسمت میں نہ تھا۔''

#### ورس حيات:

ہے وقوف لوگ اپ اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ صلائے عام ہے یاران تکتہ دال کیلئے۔

حكايت نمبر ٨:

# آئکھوں کی طلب

کو وطور پر بخی الہیے کی زیارت کے بعد حضرت موئی عَدَائِلَا کے چرہ مبارک پر
الی قو ی چک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ عَدَائِلا کی طرف آ تکھ بھر کر
دیکھا تو اس کی آ تکھوں کی بینائی ختم ہوجاتی۔ آپ عَدَائِلا نے حق تعالیٰ ہے عرض کیا کہ جھے
ایسا نقاب عطافر ماہیے جو اس قو ی نور کا ستر بن جائے ، اور آپ کی مخلوق کی آ تکھوں کو نقصان
نہ پنچے حکم ہوا اپنے اس کمبل کا نقاب بنالوجو کوہ طور پر آپ عَدَائِلا کے جم پر تھا۔ جس نے
طور کی بخلی کا مخل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ اے موئی عَدَائِلاً اگر کوہ قاف بھی
آپ عَدَائِلا کے چہرہ کی بخلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض
مضرت موئی عَدَائِلا نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ د کھنے سے منع فر مادیا۔

آپ عَلَائِلُكُ كَى اہليہ حضرت صفورا عَلَائِلُكُ آپ عَلَائِلُكُ كَحْسَن نبوت پر عاشق تخيس نبوت بر عاشق تخيس نقاب جونظروں كے درميان حائل ہو گيا تھا وہ اس سے بے چين ہو گئيں۔ جب صبر كے مقام پر عشق نے آگ ركھ دى تو آپ زھائھا نے اى شوق اور بے تابى سے پہلے ايک آئكھ سے موئ عَلَائِلُكُ كے چہرے كے نوركو ديكھا اس سے ان كى اس آئكھ كى بينائى سلب ہوگئی۔ اس كے بعد بھى ان كو صبر نہ آيا ، دل اور آئكھوں كى طلب اور بڑھ گئى۔ نظارة تجلياتِ طوركا حضرت موئى عَلَائِلُكُ كے چہرے برديكھنے كے لئے دوسرى آئكھ بھى كھول دى۔ وہ بھى بنور

ہوگئی۔

عاشقة صادقه حضرت صفورالحی است ایک عورت نے پوچھا" کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر پچھ حسرت وغم ہوا ہے؟ " آپ دی جانے نے فرمایا" مجھ تو یہ حسرت ہے کہ الیک سو ہزار آئکھیں اور بھی عطا ہوجا ئیں تو میں ان سب کو مجبوب ..... کے چہرۂ تا بال کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔" حضرت صفورا دی گئے نے فرمایا" میری آئکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آئکھوں کے حضرت صفورا دی گئی نے فرمایا" میری آئکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آئکھوں کے حضرت مولی عَدَائِل کے چہرے کا خاص نور ساگیا ہے۔"

قت تعالیٰ کوحفرت صفورا لڑھ گئا کی یہ تجی جاہت اور تڑپ یہ کلام بیشق کا مقام میہ ول اور آئھوں کی طلب پیندآ گئی۔خزانہ غیب سے بھران کی آئھوں کوالی بینائی کا نوراور مخل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موئ عَلَائِشَا کی جہرہُ تا ہاں کودیکھا کرتیں تھیں۔

درس حیات:

طلب صادق ہوتو خدا کی مردے پہنچ جایا کرتی ہے۔

حكايت نمبر 9:

# صبروكل

نبوت ہے بل حفرت شعیب علائے کے ہاں حفرت موکی علائے کریں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بحری ریوڑ ہے الگ ہوکر کہیں کھوگئی۔ حضرت موکی علائے کے جنگل میں اسے آئے پیچے تلاش کرتے کرتے بہت وُ ورنکل گئے۔ اس سے آپ علائے آگے باوی مرارک پر ورم آگے اور زخی بھی ہوگئے۔ بکری تھک ہار کرایک جگہ کھڑی ہوگئ تب جا کر کہیں حضرت مولی علائے آئے اور زخی بھی ہوگئے۔ بکری تھک ہار کرایک جگہ کھڑی ہوگئ تب جا کر کہیں حضرت مولی علائے آئے اور زخی بھی ہوگئے۔ باتھ اور مر پر ہاتھ پھیرنے گئے ماں کی ممتا کوب کرنے کے اس کی گر د جھاڑی اور اس کی پشت اور مر پر ہاتھ پھیرنے گئے ماں کی ممتا کی طرح اس سے بیار کرنے گئے۔ با وجوداس قدراذیت برداشت کرنے کے ذرہ برابر بھی کی طرح اس سے بیار کرنے گئے۔ با وجوداس قدراذیت برداشت کرنے کے ذرہ برابر بھی اس پر کدورت اور غیظ و فضب نہ کیا بلکہ اس کی تکلیف کو د کھی کر آپ علائے گئی کا دل رقبق ہوگیا اور آٹھوں میں آنسوآگئے۔ سسبکری سے کہنے گئے ' فرض کیا جھی کو جھی پر رخم نہیں آیا، اس لئے و نے جھے تھکا یا اور پر بیثان کیا۔ لیکن تھے اپنے او پر تورخم کیوں نہ آیا۔ میرے پاول کے آب اور اور زخوں پر بختے رخم نہ آیا تھا۔ کم از کم تجھے اپنے او پر تورخم آنا چا ہے تھا۔ ''

ای وقت ملائکہ سے حق تعالی نے فر مایا کہ نبوت کے لئے حضرت موی علائلا زیبا ہیں۔امت کاغم کھانے اوران کی طرف سے ایڈاء رسانی کے قل کے لئے جس حوصلہ اور جس دل وجگر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ خوبی ان میں موجود ہے۔

#### حيال وي

با ملائکه گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان

نبوت تے بل تقریبا کئی نبیوں عیم اللہ نے بریاں چراکس اس کی حکمت سے

کہ ہے

تا شود پیدا وقار و صبر و شان کرد شان پیش از نبوت حق شبان

(تا كه بكريوں كے جرانے سے انبياء كرام عَلَائطًا كا صبر اور وقار ظاہر ہوجائے۔ يہ بكريوں كى چروا بى صبر وحلم كى عاوت بيدا كرتى ہے۔) كيونكه بكرياں اكثر مختلف جانب بكھر جاتيں ہيں۔ان كے جمع ركھنے اور تكرانى ميں يريشانى ہوتى ہے۔اس كام كے لئے دل ود ماغ كا قابلِ برداشت ہونا ضرورى ہوتا ہے۔

درس حیات:

🖈 مخلوقی خدا پر رحم کرنے ہے وُنیا اور آخرت میں سر فرازی عطاموتی ہے۔

حكايت نمبروا:

# بلقيس كےنام بيغام

حفرت سلیمان عَالِسُل نے ملکہ بلقیس کودعوت اسلام دینے کے لئے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔

"الله كنام سے ابتداء ہے جو بڑا مہر پان اور رحم كرنے والا ہے۔

ا علقس! مالك الملك كے ساتھ تعلق پيدا كراور دريائے حق كے كنارے پر

رضائے الٰہی کے موتی چُن لے۔ تیری بہنیں جوائیان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت ہے

أسانِ روش برمقيم بي لعني .....قربِ اعلى سے مشرف بيں۔

ا ہے۔ ہوایمان لا چک

ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان کوانی عظیم عنایات ہے جو پچھ دیا ہے ان کی تجھے بھی پچھ خبر ہے؟ا ہے

بلقیس آ کر دولت باطنی دیکیداوراس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہ، بحرِ جو دوسخامیس آ اور بےسر ماییہ

کے نفع حاصل کر، ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی ا پنانہیں ہے سب فصلِ الٰہی اور تو فیقاتِ الٰہیکا تمرہے، تیری مومنات بہنیں سب عیشِ ایمانی سے لطف اُٹھارہی ہیں، اور تُو دنیا کا

اہمیدہ سرے، بیران موسات سین سب یا رہے۔ .....رنج وغم کب تک برداشت کرتی رہے گی۔

ملک سباہے بیزار ہوکر سعادت کی ساتھی ہوجا۔ تُو خوثی ہے مثل اس فقیر کے

ڈھول بجارہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈھول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں

کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں تو کیا اس فقیر کواس شور وغل ہے کوئی بادشاہ سمجھ لےگا۔ اسی طرح تُو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے۔ جو کہ کوڑی ہے بھی زیادہ پلیداور گندی ہے۔ لہٰذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جا .....اپنے ارادہ واختیار سے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہاس گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں مجھے موت آکر بے اختیار کردے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالی کے قرب کی سلطنت کا نظار اگر لے۔

قضائے الہیہ سے جنگ نہ کرور نہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالکِ حقیق کے پاس لے جائے گی۔اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا۔ جس طرح چور کو سپاہی تھینچ کر کو توال کے پاس لے جاتا ہے۔اس طرح کل کو موت تجھے تھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جوابمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنتِ لا زوال کی مالک ہیں اور تُو دنیائے حقیر کے لئے خوش ہور ہی ہے۔ دنیا پرتی سے باز آجا۔

مبارک باد کامستحق ہے وہ مخص جواس ملکِ فانی کی محبت ہے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس دنیا کواور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھاہے جو اس بے وفا کومنہ ہی نہ لگائے۔بس بقدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دُور رکھے،اور دولت ِاخر دی میں ہمہ تن وہمہ وقت مصروف رہے۔

ا \_ بلقیس! آاوردین کے سلاطین کی سلطنتِ لاز وال کامشاہرہ کر۔''

آسان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدر وہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ اے لوگو! اللہ کی محبت کی صوادر عرش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کرفلک پر مثلِ سورج وجا ند کے روشن ہوجا دُ۔

ایمان لانے کی برکت سے تُو ہروفت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت و اُشکراور تختِ شاہی کا مشاہدہ کرے گی ۔ کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پراپنے لطف وکرم کے ساتھ سابھگن ہوگا۔

اے وہ جان جواللہ تعالیٰ کی محبت وقرب اور رضا کی سلطنتِ لاز وال اور دولتِ غیر فانی سے مالا مال ہوگئ ہے۔موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی لیکن تو اپنی حيات روي ..... 82

ذات سے کیسے الگ ہوگا۔قربِ باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری روح اپنے ساتھ کیکر خدا کے حضور رُو بروحاضر ہوگی تیرا ملک ومال تیری عین ذات ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه

درس حیات:

ا دُنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں کیکن جب دُنیا کوآخرت پرترجیح دی جائے تو پھر مراسرخسارہ ہی خسارہ ہے۔

حكايت نمبراا:

### قاصديروم

حضرت عمر فاروق ولا النيئة كے عہد خلافت ميں قيصرِ روم نے اپناسفير مدينة المنورہ ميں بھيجا۔قاصد نے درالخلافة اسلاميد مدينه منورہ ميں بھنچ كرلوگوں سے خليفه وقت كے كل كا پوچھا كہوہ كہاں ہے تا كہ ميں اپنامال واسباب وہاں تك پہنچاؤں \_

> قوم گفتندس که او را قصر نیست مرعم راقصر جان روشنے ست

قوم نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی کل نہیں۔ امیر المونین حضرت عمر رفی تھیڈ کا کل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالی کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہور ہی ہے۔ جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے۔ اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے نہ دہنے کے لئے کوئی عالی شان محل راستے میں ایک اعراقی خاتون سے خلیفہ کا بتا بوچھا تو اس نے کہا درخت کے نیچ آ رام فرما رہے ہیں۔ "قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رفی تھی نے خوف و خطر زمین پر آ رام فرما رہے ہیں۔ "قاصد جب میں نہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رفی تھی کے جرف و خطر زمین پر آ رام فرما رہے ہیں نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی فوج و لشکر قریب بہنچ کر جب اس نے آ پ رفیانگنڈ کے چرف

### حيات زوي ..... 84

مبارک کی زیارت کی تو آپ وٹائٹن کی ہیبت سے وہ کا پینے لگا ،اوراپے دل میں کہنے لگا۔ میں نے بڑے بڑے برٹ باوشا ہوں کو دیکھا ہے ،اورا کی عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں۔ مجھے کہی سے خوف تک محسوں نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہوگئے ہیں۔اس سوئے ہوئے اکیلے آ دمی کو دیکھ کرمیراجسم کا نپ رہا ہے۔اس مر وگدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوئے اگلے آ دمی کو دیکھ کرمیراجسم کا نپ رہا ہے۔اس مر وگدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوئے اگلے آدمی کو دیکھ کی کرمیراجسم کا نپ رہا ہے۔اس

ہے سلاح ایں مرد خفته بر زمیں من بھفت اندام لرزاں چیست ایں

میشخف بغیر کسی ہتھیا رکے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پراکیلاسویا ہواہے۔ مجھ پرایسالرزہ طاری ہے کہا گر مجھے سات جسم اورعطا ہوجا ئیں تو اس لرزہ کا تخل نہ کرسکیس۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا۔

هیبت حق است این از خلق نیست هیبت این مرد صاحب دلق نیست

بیرعب وہیب اس گدڑی پوش کی نہیں ہے دراصل بیاللہ کی ہیب ہے کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قُر ب اور معیتِ خاصہ سے مشرف ہے۔ پس بیاسی معیتِ حق کا رُعب وجلال ہے۔ جواس مر دِحق کے چہرہ سے نمایاں ہور ہا ہے قاصد انہی با توں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق ڈالٹیجئز کی آئے کھل گئی۔

سفیرِ روم نے آگے بوٹھ کر بوٹ ادب کے ساتھ آپ ڈاکٹوئو کو سلام کیا۔
آپ ڈاکٹوئو نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا۔ سفیر کواپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور
قیصرِ روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعدآپ ڈاکٹوئو دریتک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے
رہے قاصدِ روم آپ ڈاکٹوئو کے اخلاقِ حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل
سے کفر وشرک کا زنگ دُور ہوگیا۔ یہ قاصد حضرت عمر دلکاٹوئو کی صحبت کے فیض سے مشرف بہ
اسلام ہوکر باطنی دولت سے مالا مال ہوگیا۔

#### حيات زوي ..... 85

هر که ترسد از حق و تقوی گزید ترسد از وے جن و انس و .هر که دید

مولاناروم محتالة فرماتے ہیں:

''جو خدا ہے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں،اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گااس پراس مردِحق کی ہیب عالب ہوگی۔''

> نگاهِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی براتی ہزاروں کی نقدیر دیکھی

> > درسِ حیات:

جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وُنیاو آخرت میں ان کامقام ومرجبہ بلند فرمادیتا ہے۔

حكايت نمبر١١:

### قياس كاترازو

حضرت على طالفنا كيدن بالاخانه پرتشريف فرما تھے۔ ينچے سے ايك يہودى نے آپ طالفنا كى طرف ديكھا، تو كہنے لگا كيا آپ طالفنا كواس كاعلم ہے كہ الله تعالى حفاظت كا دمدارہے، اور كيا آپ طالفنا كوت تعالى كى حفاظت پراعتادہے؟

آپ دلائفنڈ نے فرمایا: ''ہاں وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے''۔ یہودی نے کہا: ''اگرآپ دلائفنڈ کو واقعی اس بات کا یقین ہے، تواپے آپ دلائفنڈ کو بلا خانہ سے پنچ گرادیں، تا کہ جھے بھی معلوم ہوجائے کہ خدا آپ دلائفنڈ کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں بھی آپ دلائفنڈ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ دلائفنڈ کی یہ سسملی دلیل میرے سن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔'' حضرت علی دلائفنڈ نے ارشادفر مایا۔

کے رسد مربندۂ را کو باخدا آزمائش پیش آروز ابتلا

کب بندہ کو بیتی پنچتا ہے کہ وہ خدا کی آنر ماکش اورامتحان کی جرات کر ہے..... ....اے احمق نالائق! بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے

#### حيات رفي ١٤٠٠٠٠

تا کہ ہم اپنی حقیقت ہے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختدرہے۔

> گربیاید ذره نجد کوه را بر درد زان که ترا زوش عی فتی

اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کیے کہ اچھا میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول وعرض اور وزن والا ہے تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہے کہ جب اپنی تراز و پر پہاڑ کور کھے گا تو اس کی تراز وہی چھٹ جائے گی اس وقت نہ ہیے ذرہ باقی رہے گا نہ اس کی تراز وسلامت رہے گی ..... تو وزن کا خیال محض احمقا نہ ہوگا۔

> کر قیاس خود ترازو می تند مرد حق را در ترازو می کند

"ایے احق" این قیاس کے تراز و پر ناز کرتے ہیں، اور اللہ والوں کو اپنے احقانہ خیالی تراز و ہیں تولئے کی کوشش کرتے ہیں۔

چوں نگنجد او بمیزان خرد پس ترازوے خرو را بر درد

جب الله والوں کا بلند مقام ان بے وتوفوں کی تر از و میں نہیں ساتا تو خدا ان کی گتاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی تر از وہی کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر پیم ظرف لوگ جماقت ورحماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

مولا نانصیحت فرماتے ہیں اگراس فتم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کواپنی بد بختی اور ہلاکت کی علامت سمجھوا ور پھرفوراً بیتد بیر کرنی چاہئے ۔

> سجدہ گه را تر كن از اشك رواں كاے خدايا وارهانم زيں گماں

#### حيات زوي .....88

فوراً سجدہ میں گر جاؤ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہا ہے ر بِّ غفو د المر حیم مجھےایسے فاسد گمان وخیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطافر ما۔

#### درس حیات:

🖈 انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان

لینے کی کوشش کر ہے تواہے جمافت اور بے وقو فی کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

خدا کی کنہ دھقیقت انسانی عقل ہے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہا ہے بیان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حكايت نمبرساا:

# باهمت شخص

مولانا روم مین ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی برد کی ضرب المثل ہے۔لیکن جس لومڑی کی برد کی ضرب المثل ہے۔لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف المہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہوجائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہوجائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خشہ حال، شکستہ تن اور فاقہ زوہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔

حضرت جعفر طیار ڈالٹھنڈا کی قلعہ کو فتح کرنے کے لئے تنہا اس قوت ہے ہملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤس کے سامنے آیک ذرہ کے برابر ہے۔ قلع والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ کسی کوبھی سامنے آنے ہی کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا: ''ہماری سلامتی ای میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اورارادوں کو فتم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہوجا کیں اور ہتھیار ڈال دیں۔'' بادشاہ نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے تو پھرالی رائے مجھے کیوں دی جارہی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص کی تنہائی کو بے قتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ذرا آئکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیے کہا:'' آپ اس شخص کی تنہائی کو بے قعتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ذرا آئکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیے

کہ سیماب کی طرح ارزال ہے، اور اہلی قلعہ کود کیھئے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کئے سیم ہوئے ہیں۔ بیڈخض اگر چہ تنہا ہے لیکن اس کے سینہ میں جودل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں اس کی عالی ہمتی دیکھئے آئی ہری مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ہمشیر برہنہ لیے کس خابت قدمی اور فاتحانہ انداز ہے اعلانِ جنگ کر دہا ہے۔ (اللہ اکبر) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق ومغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں وہ تنہا بجلہ لاکھوں انسانوں کے برابر وہ اس کے گھوڑ ہے کہ قلعہ سے جو سپائی بھی اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ وہ اس کے گھوڑ ہے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے الی عظیم الثان انسانوں کے گھوڑ ہے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے الی عظیم الثان انسانوں کے بوتھی نے بن پڑے گا۔ انسانوں کے بوتھی نے برا انسانوں کے بیاتھ ہے۔ جو اس محلائے آپ کواس اکثریت سے بچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کواس اکثریت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطائے آپ کوئی جارہ نہیں کہ اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے لاہذا فی الحال تمہارے لئے اس کے سوا کوئی جارہ نہیں کہ اس جاں باز مردموئن کے سامنے ہماری پیا کثریت بالکل بے کار ہے۔ '

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجریں

مولا ناروم م من بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کوان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شارستارے روثن ہوتے ہیں لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہورسب کو ماند کا لعدم کر دیتا ہے۔

بے شک چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں اگر وہاں لاغر وخیف بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلبۂ ہیبت وخوف سے بیک وقت مفر ور ہوجاتی ہے۔اس کی ایک میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں۔اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکاتِ جاہرانہ ان کورا و فرارا ختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔اس کی وجہ رہے کہ چوہوں کے سینوں میں جوقلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جودل ہیں۔اس کی وجہ رہے کہ چوہوں کے سینوں میں جوقلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جودل

#### حيات وي

ہاں میں فرق ہے، بلی کے دل میں جو جرأت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوش رفتہ ہوجانا اس امرکی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرأت قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر ایک لا کہ بھی ہوتب بھی ایک لاغر ونجیف بلی کو دکھ کرسب مفرور ہوجاتے ہیں۔ معلوم ہوا تعداد کوئی چرنہیں جرأت اور ہمت ہی اصل چیز ہے۔

بھیٹر آور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہولیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔ دن کا وقت ہویا رات کا ملازمت کا مسئلہ ہویا کاروبار کا انسان کے ول وہ ماغ پر ہزاروں پریشانیاں منڈلاتی رہتی ہیں ان افکار اور حواس کی کثرت پر نیند ہیک وقت طاری ہوکرسب کوفنا کردیتی ہے۔

جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قد آور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر اکیلا شیرکتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے، اور ان پر غالب آجا تا ہے اور جس جانورکو چاہے ہلاک کردیتا ہے۔

#### درس حیات:

ہ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہوجائے تو مومن کے دِل سے مُلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

۔ انسان دُنیامیں بہت ہے برے کام مختلف قتم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، اگر خدا کی مدد پریقین کامل ہوجائے توانسان لا تعداد برائیوں سے پچسکتا ہے۔

حکایت نمبر۱۱۴:

## دُنيائے فانی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے پیارے پچپا حضرت حمزہ مُنْالِغَنُهُ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارااور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ماتا۔ آپ ڈالٹئُؤ نے جوانی کے زمانہ میں جو جنگیس لڑیں ان میں جنگی طریق کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ تو انائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں جب ایام پیری شروع ہوئے ۔ تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں جب ایام پیری شروع ہوئے۔ تو زرہ پہنا بالکل ترک کردیا پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لئے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔

 آپ رہائٹنڈ جبیما دلیراور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت وشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔

غرض حفرت من و را النفیز کے مگسار دیر تک اس قتم کی با تیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموق ہوئے تو حضرت منزہ و را النفیز نے فر مایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے کون خواہ مخواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے ہو جھتے ہوئے از دھے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں این جان کی حفاظت کے لئے زرہ پہنتا تھا۔

لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم منگالیگی آنم کی غلامی میں آیا آپ منگالیگی آنم کے فیف مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و اُتو عارضی میں جبکہ آخرت کی زندگی دائی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیائے فانی سے کوئی لگا و نہیں رہا ورموت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔زرہ تو وہ پہنے جس کے لئے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو۔

جس کوتم موت کہدرہے ہومیرے لئے وہ ابدی زندگی ہے۔

مرگ هریك اے پسر همرنگ اوست آئینه صافی یقین همرنگ دوست

اے فرزند! ہرانسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف وشفاف آئینہ ہے۔جس میں اپناہی چہرہ نظرآ تا ہے۔

انا لله وانااليه راجعون٥

درس حیات:

موت ایک تلخ حقیقت ہے،اہے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو!

حكايت نمبر10:

# عاشق رسول مَثَالِيْدِ اللَّهِ

دعوی مرغابی کرده است جان که زطُوفانِ بلا دارد فغان

جان نے جب مرغالی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفانِ بلاے اس کو کب گلہ وفریا دہے۔ مرغا فی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب وفراز پر غالب رہتی ہے۔

اسی طرح جانِ عاشق طوفان وحوادث سے متاثر ہوئے بغیرا سے دلبر کی یادیس مست رہتی ہے۔ عاشق صادق، کشتہ محبّ رسول مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْ

آپ دالی فی اسلام دشتی سے

اپ داشت کرسکتی تھی کہ اس کا زرخرید .....فلام مسلمان ہوگیا ہو۔ مینا یہ وحدت کا میہ

مستانہ کیف وستی میں کھویار ہتا تھا۔ حق تعالی کی محبت نے کلمہ تو حید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور

کر دیا۔ جانِ عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں نجرِ عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی

جانب دوڑ پڑی۔

خنجرش چو سوئے خود راغب بدید سر نهادن آن زمان واجب بدید

اے محبوبِ حقیقی! آپ رہائٹیٰ کی یاد میں نعر ہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح متانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔

> بر سر مقطوع اگر صد خندق است پیش درد او مزاح مطلق است

مربریده عشق حق کے سامنے اگر سوخندقیں بھی ہوں اس کے دروعشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کوعبور کر لیتی ہے اس کا در دِ باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

حضرت بلال را النفية كانعرة احداگانا تھا كەاس يېودى كاغيظ وغضب ان پرظلم ادر ز دوكوب كى صورت ميں برس پڑا۔ آپ را لفين كوا تنامارا كه لېولېمان كرديا پھرگرم ريت پرلٹا كر همينتا اوركہتا كه آئنده وحدانيت كانعرة لگانے كى جرأت نه كرنا۔ حضرت بلال را لفيني بزبانِ حال عرض كرتے \_

> بجرم عشق تو هم میکشند وغوغا ئیست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشا ئیست

آپ من شارا کی محبت کے جرم میں میر کفار جھ کوتل کررہے ہیں اور شور برپا کر

رہے ہیں۔

، یہ اے محبوبِ حقیق! آپ بھی آسانِ دنیا پرتشریف لائے اور اپنے عاش کے اس تماشہ کود کھھے کہ کیسا اچھا تماشہ ہے۔

۔ ایک دن حضرت ابوبکرصد بق راہنے؛ کوچۂ یار،امتحان گاءِ عشق سے گزررہے تھے۔ حضرت بلال راہنیء؛ ختہ حال اورلہولہان حالت میں احدا حد کا نعر وُ لگارہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق والنفیا کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی جس سے آپ والنفیا محولذت ہوگئے۔حضرت بلال والنفیا کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر والنفیا کا ول تڑپ گیااور آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

آپ ر طالعتی عاشق زار کو کہنے گئے کہتم دل میں اللہ کو یاد کرلیا کرواس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرویہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو کمر طالعتی کا ادھرے گزر ہواد کمھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ یہودی ان کو بری طرح زوو کوب کردہا ہے۔

تن به پیش زخم خار. آن جهود جانِ اُو مست و خرابآن و دودر

حفزت بلال طِيْنَفَهُ كاجسم تواس ظالم يهودي كے سامنے زخم خوردہ تھا۔ليكن ان كى روح حق تعالى شائه كى بارگا وقرب ميں مست وخواب عشق ہور ہى تقى اور بہارلا زوال كو ئ رہى تقى۔

حفزت ابو بکر صدیق و فالٹیڈنے نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو۔ دل میں خاموثی کے ساتھ احداحد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال والٹیڈ نے عرض کیاا چھا پھر میں تو بہ کرتا ہوں کہ اب آپ والٹیڈ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔

اس مقام پرمولا ناروم میشند فرماتے ہیں:

باز پندش داد باز او توبه کرد عشق آمد توبه او را بخورد

جب پھر حضرت ابو بکر وٹی گئٹ نے ان کوسکوت واخفا کی نصیحت فر مائی تو حضرت بلال رٹی گئٹ نے پھر تو بہ کی لیکن جب عشق آیا تو ان کی تو بہ کو کھا گیا لینٹی تو بہ ٹوٹ گئے۔ عاش کو ذکر مجبوب کے بغیر کب سکون ماتا ہے۔

#### حيات لوي ١٩٥٠

حصرت بلال ر النائية بزار ہامصائب وآلام کے باوجودرا زعشق کو مفی ندر کا سکے۔

عشق خونی چوں کند زه برکمان صد هزاران سر بپولے آن زمان

عشقِ خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھا تا ہے اس وقت ہزاروں سرایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔

حضرت صدیقِ اکبر را النونی نے متعدد بار تھیجت فرمانے کے باوجود جب ہر بار
کہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال را نیٹی نا احدا حد کا نعر ہ متا نہ لگا
رہے ہیں تو اس صورتِ حال کو رحمتہ اللعالمین منی نیٹی نیٹی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت
بلال را نیٹی کی مصائب سن کر آپ منی نیٹی نیٹی کی آئکھیں اشکبار ہو گئیں ..... حضور منی نیٹی نیٹی کے
صدیق را نیٹی نیٹی نیٹی نیٹی نے عرض کیا حضور اگر حکم ہوتو آپ کا بیٹا دم انہیں خرید لے حضور منی نیٹی نیٹی نیٹی نے
نے فر مایا حضرت بلال رہی نیٹی فریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کا لے جسم میں اللہ
تعالی اور اس کے رسول منی نیٹی نیٹی کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہوگیا تھا کہ حضور منی نیٹی کی اس
کے خریدار ہوگیا تھا کہ حضور منی نیٹی نیٹی نے انہیں انہول بنادیا۔

حضرت بلال ولالشخار کیف و مستی ہے سرشار نیم مدہوثی کے عالم میں احداحد کے نعرے اللہ میں احداحد کے نعرے اللہ اللہ میں احداحد کے بہاڑتو ڈر ہا تھا۔ حضرت البو کی حصد یق ولائٹونڈ نے فر مایا۔ میکا لے رتگ والاعبثی غلام جھے دے بیسفید فام اورخوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لواس یہودی نے غلام کے ساتھ وقم بھی مانگی حضرت البو بکر صدیق والائٹونڈ کے اسے منہ مانگی رقم اداکی ..... اور حضرت بلال ولائٹونڈ کو ساتھ لے کر بارگا و رسالت مآب مناظم المین ماضر ہوئے۔

مصطفیٰ اش در کنار خود کشید کس چه داند لذتے کو را چشید حضور سَالینی این این عاشق زارکو آغوش رحت میں لے لیا۔

#### حيات زوي ..... 98

جروفراق کے لیے ہیت گئے بلال دلائٹۂ کی پیای جان نے جولطف اس وقت محسوس کیا .....اس کا ندازہ کون لگاسکتا ہے \_

دُکھ درد کے مارول کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آئکھول کے غم خوار نظر آئے

حضورانورمنا في المحمول من محبت كآنسوته، اورفر مان لك:

توچرا تنها خریدی بهر خویش باز گو احوال اے پاکیزه کیش گفت لے صدیق آخر گفمت که مرا انباز کن در مکرمت

آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُعِلَّمُ الللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَّا الللِمُعِلَّ

حضرت الو بمرصديق وللنفيئة نے عرض كيايا رسول الله مَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَمْ ميرے مال باپ آپ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَام مِيں، اور ميراسب مَلَا اللهُ عَلَام مِيں، اور ميراسب بي مَلَا اللهُ عَلَام مِيں آپ مَلَا اللهُ عَلَام مِيں مَلَام مِيں مَلَا اللهُ عَلَى مَلَام مِيں مَلَام مِينَ مَرَتا مِول آپ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْ مَول فرمائيس مِيں مَلِي اللهُ مَلَام مِيں مَلَام مِيں مَلَام مُلْكُوم مَل مَيں۔

اللی! کیاشان ہے تیرے نام کی۔ کن نا قابلِ تسخیر قو توں کامخزن ہے تیری ذات پرایمان۔ کیاعظمتیں ہیں تیرے محبوب ملائیلی کے طوق غلامی کی جن کو بیسر مدی نعمتیں تُو ارزانی فرما تاہے، وہ ذرے ہوں تورشک ِ آفتاب بن جاتے ہیں۔

وہ قطرے ہوں تو سندر کی بیکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچ کلاان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔

#### حيا - زوي ..... 99

جھے گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شع وہ لے کر آیا جمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ جاہے دینے والا ہے سپا جمارا نبی غم زدول کو رضا مرر دہ دیجئے کہ ہے لیے کور ن کو رضا مرر دہ دیجئے کہ ہے لیے کور کا سہارا جمارا نبی

#### درسِ حیات:

حكايت نمبر ١١:

### بختدايمان

حضرت انس رفالتغنّہ کے مہمان خانے میں چندمہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا و کھنے کے بعد حضرت انس رفائٹن نے دیکھا کہ دستر خوان شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زروفام ہوگیا ہے آپ رفائٹن نے خادمہ کو بلایا اور اسے دستر خوان دے کر فر مایا کہ اس کو جلتے ہوئے اور ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب بھم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو جمرت ہوئی اور دستر خوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے لیکن وہ یہ دیکھ کر جمران رہ گئے کہ آگ نے دستر خوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے سے سلامت تندور سے نکالا اس وقت وہ نہایت سفیداور صاف ہو چکا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کی نے دھوکر اس کی میل نکال دی ہے۔

دوست احباب نے جب میہ ماجراد یکھا تو حضرت انس طالٹنا سے پوچھا:''اے صاحب رسول الله منگالیا آئی ہے گا وجہ ہے؟ کہ دسترخوان آگ ہے محفوظ رہااور پھرصاف بھی ہوگیا۔ موگیا۔

گفت زانکه مصطفیٰ دست ودهاں بس بمالید اندریں دستار خواں حضرت انس ٹالٹنی نے فرمایا۔اس کاسب بیہے کہ حضور پر نور مُکاٹیٹیونیٹر نے اس

#### حيات وي

دستر خوان سے بار ہاا ہے دستِ مبارک اور لبِ مبارک کوصاف کیا تھااس لئے اسے آگ نہیں جلا کی۔

مولا ناروم میشاند فرماتے ہیں:

اے دل ترسندہ از نار و عذاب باچناں دست و لیے کن اقتراب

اے دل! اگر تجھے آئشِ دوز خ سے نجات پانے کی فکر ہے تورسول اللہ مَثَلَّ اللَّهِ مَثَلِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَثَلِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ الللِّهُ عَلَيْكُولُ الللِّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللْمُعِلَّ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللللْمُ عَلَيْكُولُ اللِيلِمُ الللِي الللِيلِي الللِّهُ عَلَيْكُولُ اللللْمُ اللِيلِيْلِي اللللِي اللللْمُ عَ

پھرمہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تُو نے بلاتا مل حضرت انس رٹائٹیڈ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دستر خوان کو آگ میں ڈال دیا کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دستر خوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا میں تھم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رٹائٹیڈ جو تھم فرما کیں گئے وہ نقصان رسال نہ ہوگا۔

> اے دل ترسندہ از نار و عذاب باچناں دست و لیے کن اقتراب

> > مولا ناروم بمشانة فيحت فرماتے ہيں:

کہ دہ چفس جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفز دہ ہواس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہوجائے جن کا طریقہ .....ا تباع سنت ہو۔

> چوں جمادے را چنیں تشریف داد جان عاشق را چھا خواہد کشاد

خدا کے پیارے حبیب آنخضرت مالیتی کے مبارک ہاتھ اور و خی کے محصرے

#### حيات زين ١٥٥٠٠٠٠

والے لب مبارک اگر کسی چیز کومس کریں تو ان کو بیشرف حاصل ہوجا تا ہے کہ انہیں آگ تك نہيں چھوسكتى۔ اور جو امتى سركار مَالْيَقِيْقُ ہے عقيدت ومحبت رکھے گا تو نہ جانے آپ مَالْ اللَّهِ اللَّ

صدق اورا بیان کی پختگی میں عورت ہے کم نہ ہو۔ مر دانِ خدا کا دامن پکڑجن کی۔ لمس ہے کندن بن جاؤگے۔

#### درس حیات:

جس نے حضرت محمد مَثَاثِینَا کے سے تعلق پیدا کرلیا، اس کی نجات ہوگئی۔ یا در کھو! \$ آپ مُلْ فَيْدِارُم عنسب صرف اس صورت ميں ہوكتى ہے جب آپ مَلْ فَيْدَارُم ک کامل اطاعت کی جائے۔

حكايت نمبر كا:

## پشیمانی کے آنسو

حضرت امیر معاویہ ولائٹیڈا رام فر مارہ سے کہ اچا تک کسی نے آپ ولائٹیڈا کو بیرار کر دیا حضرت امیر معاویہ ولائٹیڈ نے ادھراُدھر دیکھا تو ان کوکوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ ولائٹیڈ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آٹر میں اپنا منہ چھپائے کھڑا ہے۔ آپ ولائٹیڈ نے دریافت کیا:''ٹوکون ہے؟''اس نے جواب دیا:''میرانام ایک زمانہ جانتا ہے۔ میں بدبخت ابلیس ہوں۔''آپ ولائٹیڈ نے فرمایا:''اے ابلیس تو نے جھے کیوں جگایا؟''اس نے کہا:''اے امیر! نماز کا وقت تنگ ہوتا جارہا ہے۔ آپ ولائٹیڈ کو مجد کی طرف جلد دوڑ کر جانا جا ہے۔ قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔''آپ ولائٹیڈ نے فرمایا:''ہر گزیم خوض تیری نہیں ہو سکتا ہوں جھل میں چور کی طرف کھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں بھلا میں چور کی بات پر کینے یقین کرسکتا ہوں اور تُو میرا نہی خواہ کب ہوسکتا ہوں

ابلیس نے کہا''ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو دل وجان سے طرکر چے ہیں۔ دل وجان سے طے کر چکے ہیں۔۔۔۔۔سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے وطن کی محبت اس کے دل ہے کب جاسکتی ہے۔ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رضا کے باغ کی سیر کر چکے ہیں کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھے۔اگراس کے

#### حيات روي .... 104

دریائے کرم نے مجھ پر عماب کیا تو پھر کیا ہوا۔''

حفرت امیر معاویہ ڈائٹیڈ نے فر مایا ''اے راہزن مجھ سے بحث مت کر تجھ کو میرے اندر گراہ کرنے کا راست نہیں ال سکے گا۔ میرے اندر راستہ مت ڈھونڈ کی بتا کہ تو بنے بخصے نماز کے لئے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی دعوت میں کیا راز ہے۔ جلد بتا!!!' اہلیس نے کہا: ''بیگان آدی تو تی بات کوسودلیلوں کے باوجود تسلیم نہیں کرتا میر اقصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور دنیا میں بانام ہوگیا۔ حضور! اصل بات یہ کرتا میر اقصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور دنیا میں ڈائٹیڈ کی نگا ہوں میں تاریک ہوجاتی تو مین آپ دٹائٹیڈ کی نماز فوت ہوجاتی تو دنیا آپ دٹائٹیڈ کی نگا ہوں میں تاریک ہوجاتی تو سوز وگداز اور در دو نیاز سونماز وں کے ثواب سے بڑھ جا تا۔ آپ دٹائٹیڈ کی یہ آہ وزاری دل کا سوز وگداز اور در دو نیاز سونماز وں کے ثواب سے بڑھ جا تا۔ آپ دٹائٹیڈ کی یہ آہ وزاری دل کا خوف اور حسد نے جھے آپ دٹائٹیڈ کو بیدار کر دیا تا کہ آپ دٹائٹیڈ کی آہ و وبقاء مجھے جلا کہ تا کہ آپ دٹائٹیڈ کی آہ و وبقاء مجھے جلا حسد تھا۔ میں نے ای خوف سے آپ دٹائٹیڈ کو بیدار کر دیا تا کہ آپ دٹائٹیڈ کی آہ و وبقاء مجھے جلا حد میں انسان کا حاسد ہوں میں اس کا بھلا کیے سوچ سکتا ہوں ای حسد سے میں نے دوے۔ میں انسان کا حاسد ہوں میں اس کا بھلا کیے سوچ سکتا ہوں ای حسد سے میں نے ایسا کیا ہے۔ میں انسان کا دشمن ہوں میر ادل سے کیسے گوار اکرے کہ اسے کوئی فائدہ پنچے۔''

گفت اکنوں راست گفتی صادقی از تو ایں آید تو ایں را لائقی

حضرت امیرمعاویہ ڈگائٹئے نے فر مایا:''ہاںاب تُو نے اصل بات بتائی۔ دراصل تُو نہیں جا ہتا کہ میں خلوص اور در د کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑ اوُں اور اپنی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہاؤں کیونکہ اس آہ وفغاں کاحق تعالیٰ کے نز دیک بہت بڑا درجہ ہے۔''

درسِ حیات:

حکایت نمبر ۱۸:

### امتخانِ وفا

آن دم که دل بعشق دهی خوش دمے بود درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کوحق تعالیٰ کی محبت کا وروعطا ہوتا

حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رہیں پر عجیب حالت طاری ہوگئ۔ الیی شورش و دیوائگی طاری ہوگئی تھی کہ آپ کی آ ہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آجاتے تھے۔

> نعرهٔ مسانه خوش می آیدم تا ابد جانان چنین می بایدم

محبت میں بجز نالہ وفریاد کے بچھاچھانہیں لگتا گریہ وزاری اور تضرع سے حق تعالیٰ کاراستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔اس قدر تُر ب ہوتا ہے کہ سالہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

#### حيات العلامة

حاکم وقت نے آپ کوقید میں ڈالنے کا تھم دے دیا۔ زندان جب آپ کوقید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ کے شاگر داور مرید روتے ہوئے پیچھے ہو لیے وہ کہتے کہ یہ کیے میکن ہے کہ ایسے کامل ولی پرجنون کا غلبہ ہواس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کوقید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور ونکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجراہے کہ اتنا ہؤا ﷺ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایپ مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں، اور عوام کے شرسے نیچنے کے ہے کہ ایپ مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں، اور عوام کے شرسے نیچنے کے لئے میصورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل وخرد سے پناہ جو ذوالنون مصری میں ایسی کے مشق وعرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔

آخرکاران سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آکر عرض کیا کہ '' حضور! ہم سب آپ کے جاہنے والے ہیں۔ آپ کے معتقداور جانثار ہیں۔ آپ کی مزاح پری کے لئے حاضر ہوئے ہیں، اور جیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ بیابل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعتِ باطن سے ناواقف ہیں، اور آپ کو مجنون ودیوان ہیں۔ حالانکہ آپ تو سے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سے محب اور دوست ہیں۔ دونوں عالم میں آپ ہو شاہد کو عزیز رکھتے ہیں۔ براو کرم ہم پراس راز کا اکشاف فرما دیجئے ۔ سس آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب وآلام میں مبتلا کر انگشاف فرما دیجئے ۔ سس آپ مارا ول کڑھتا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں رہے ہیں۔ آپ کی ایس حالت سے ہمارا ول کڑھتا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں جھیایا کرتے۔''

حضرت شیخ ذوالنون مصری بیستینی نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی ۔۔۔۔۔۔ بن نے دل میں کہا'' آؤان کی وفا داری اور محبت کو آز ما ئیں۔'' امتحانِ اخلاص کے لئے ان کی طرف پیخر اٹھا کر دوڑ ہے جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لئے دوڑ تا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر قبقہہ لگا یا اور فر مایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو۔ان کی وفا اور اُلفت کے دعوے سنو!

ارے نا دا نو اتم محبت ودوستی کوکیا جانو

کے کراں گیرد زرنج دوست دوست رنج مغز و دوستی او را چو پوست

سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف ہے کب کنارہ کثی کرتا ہے دوست کی دوتی تو پوست ہےاور دوست کی طرف ہے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے ۔

> دوست همچو زر بلا چون آتش است زر خالص در دل آتش خوش است

دوست مثل سونے کے ہے اور بلاومصیبت مثل آگ کے ہے۔ خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے، اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقینِ خام کا بیرحال ہوتا ہے \_

> تو بیك زخمے گریزانی زعشق تو بجز نامے نمی دانی زعشق

اے نخاطب! جب ایک ہی زخم ہے تُوعشق ہے منتعفی ہو گیا اور راوفرارا ختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ مختصے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں گی تُو نے صرف عشق کا نام س رکھا ہے۔ پس محبت کا راستہ آسان نہیں۔

> جو حادثے ہیہ جہاں میرے نام کرتا ہے میرا شعور انہیں نذر جام کرتا ہے فقیمیہ شہر نے تہمت لگائی صوفی پر نقیمیہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے

> > درسِ حیات:

حكايت نمبر ١٩:

## ندامت کے آنسو

ایک خوش الحان آ دمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آ واز پر مرد وعورت بچسبھی قربان تھے۔ بھی مست ہوکر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرنداس کی آ واز سننے کے لئے جمع ہوجاتے ۔ ان بھول بھلیوں میں جب بیعمر گزار بیٹھا اور بڑھا پے کے آ ٹارنمودار ہو گئے تو آ واز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے ، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوزر ہا۔ اب وہ جدھرے گزرتا کوئی پوچھنے والانہ ہوتا۔

نام وشہرت سورُ خصت ہوگئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے گئے۔اس پربے کمی کا عالم تھا۔خلق کی اس خود غرضی کود کھے کرایک دن بہت مغموم ہوااور دل میں کہنے لگا: ''یااللہ جب میں خوش آ واز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وارگرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔اب بڑھا ہے کی وجہ ہے آ واز خراب ہوگئ ہے تو یہ ہوا پرست اور خود میری تواضع ہوتی تھی۔اب بڑھا ہے کی وجہ ہے آ واز خراب ہوگئ ہے تو یہ ہوا پوست اور خود غرض لوگ میرے سائے ہے بھی گریز ال ہو گئے ہیں۔ ہائے! ایسی بے وفائخلوق سے میں غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریز ال ہو گئے ہیں۔ ہائے! ایسی بے وفائخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پُر فریب تھا۔ کاش! میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا ،اپ خشب وروز تیری ہی یا د میں گرارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج بید دن نہ در بھتا۔''

سارنگی بجانے والا دل ہی ول میں نادم ہور ہا تھا، اور آئھوں سے آنسو جاری

تے۔اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا ہے منہ موٹر کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہوگیا اور ایک پرانے عارنما گڑھے بیں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا: ''اے اللہ! آئے میں تیرا مہمان ہوں ساری مخلوق نے جھے چھوڑ دیا ہے تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں۔اے اللہ آشنا بیگانے ہو چکے، اپ پرائے ہو چکے اب سارگاہ ہو چکے اب سارگاہ تیرے میراکوئی آسر آئیں۔ 'سارگاہ بجانے والا اس طرح آہ وزاری میں مشغول ابسوائے تیرے میراکوئی آسر آئیں۔' سارگاہ الجی میں اس کے میدامت کے آنسو قبول ہوگئے۔ حضرت عمر طالغیٰ کو البام ہوا کہ میرافلاں بندہ جواپی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر موگئے۔ حضرت عمر طالغیٰ کو البام ہوا کہ میرافلاں بندہ جواپی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر محلوق میں مقبول و محبوب رہا، اور اب بوجہ بیری آواز خراب ہوجانے سے ساری خلقت نے اسے جھوڑ دیا ہے۔اس کی بینا کا می میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔اس کے پاس جا کراس کی ضرورت کو پورا کریں۔ہم نے اپنے فضل کو اس کے لئے خاص کر دیا ہے۔اب کراس کی ضرورت کو پورا کریں۔ہم نے اپنے فضل کو اس کے لئے خاص کر دیا ہے۔اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ بھیلانے کی ضرورت نہیں۔

حضرت عمر ہلی تنوی ورا اُسٹھے اور ضرورت کا سامان لے کراس کی طرف چل دیئے قبرستان کے نزدیک شکتہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے ترتھی۔اسی اشک ِندامت سے ان کو بیرمقام ملاتھا۔

ہیر جنگی کے بود خاص خدا حبذا اے سر پنھاں حبذا

سارنگی بجانے والا بڑھا کب خاص اور مقبول ہوسکتا تھا مبارک ہواے راز پنہاں مبارک ہو۔

حفرت عمر وللفینیاس غارکہ نہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ، تا کہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اس ا ثنامیں حفرت عمر وللفینیکو چھینک آگئی جس سے ان کی آئل کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین وللفینیکود کیوکرغلبہ ہیت سے وہ کا پننے لگے۔ حضرت عمر ولالفینی نے جب و یکھا کہ بزرگ لرزہ براندام ہیں تو ارشاد فر مایا کہ خوف مت کرو۔ میں تمہارے رت کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوش خبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ ولالفینیکی زبانِ مبارک سے ق تعالیٰ کے الطاف وعنایات کاعلم ہوا تو اس مشاہدہ رحمتِ الہی ہے اس پرشکر وندامت کا حال طاری ہوگیا۔ اپنے ہاتھ کوندامت سے چبانے لگا اور اپنے او پر غصہ ہونے لگا اپنی غفلت اور ت تعالیٰ کی رحمت کا خیال کرکے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقائے بے نظیر میں اپنی نالائعی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمتِ بے مثال کو دیکھ میرے آقائے بے نظیر میں اپنی بانی ہور ہا ہوں۔ جب سارنگی والا ہزرگ خوب رو چکا اور اس کا ور و حدت گر رایا تو اپنی بانی ہور ہا ہوں۔ جب سارنگی والا ہزرگ خوب رو چکا اور اس کو خاطب کر حدے گر رایا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹنے کر رین ہ کر دیا اور اس کو خاطب کر کے کہا کہ تو نے بھی جھے حق تعالیٰ کی عجت ورحمت سے مجبوب رکھا تھا۔ تو نے شاور او حق سے میری رہزنی کی تھی تو نے بی سر سال تک میر اخونِ جگر بیا یعنی تیری بی وجہ ہے لہوولعب اور میری کر بید وزاری اور آہ و وبکا سے حصرت میری اخر بیانی کی میں ہو کہا ہے حصرت میری گرید وزاری اور آہ و وبکا سے حصرت عرف اللہ نے کو مایا اے شخص تیری ہی گرید وزاری اب تیرے قلب وباطن کی صفائی کی دلیل ہے۔

تیری جان اب حق تعالی کے قرب سے زندہ اور روش ہوگئ ہے۔اللہ عزوجل کے حضور گنہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر وقیمت ہے ہے

که برابر می کند شا مجید اشك را در وزن با خون شهید

حق تعالیٰ گنه گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسوکوشہید کے قطر ہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔

خفرت عمر ڈلائٹی کی صحبت ِ مبار کہ کے فیف سے اسے ٹی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پراپنافضل فر مادیا۔

درس حیات:

3

ک اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کرتائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرمادیتے ہیں۔
میں۔

ربّ تعالیٰ کے ہاں گنامگارکہ نسودس کی برسی قدرو قیت ہے۔

حكايت نمبر٢٠:

# نقاب بوش عاشق

یہ نقاب بوش ہزرگ کمی نطائر عرب کے بادشاہ تھے پہلے ہوئے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔۔۔۔عشق محقیق کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی اس کیف وستی کا ان کے دل پر ہوا اثر ہوا۔ حکومت وسلطنت تکنی محسوس ہونے لگی۔

دست در دیونگی باید زدن زیں خرد جاهل همی باید شدن

عشقِ حِق دل میں پیدا کرو محف خرد ہے حق تک رسائی نہ ہوگی بلکہ جوعقل نو ردی سے منور نہ ہواس سے تو جاہل ہی رہنا بہتر ہے۔

بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت وتاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کوہ دوریا، دشت دوئن سے دیوانہ دارگزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدودِ سلطنت سے نکل کر سرحدِ تبوک میں داخل ہوگیا چہرہ پر نقاب ڈال لیا تاکہ ..... جلالت ِشاہانہ سے لوگ نہ بھے لیں کہ بیگرڈی پوش کی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے، ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کی فاقے گزر گئے تو ضعف ونقابت سے مجبور ہوکر

مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگر چہوہ بادشاہ چبرے پر نقاب کئے ہوئے تھالیکن اس کے رنگ وڈھنگ سے مز دوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ بیرنقاب بوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ بیخبرشا ہِ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہِ تبوک کوفکر لاحق ہوگئی کہ یہ ماجرا کیا ہے.....؟ شاہِ تبوک نے فورا سامانِ سفر باندھااوراس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا يبنيا، اور دريافت كرنے لگا-"اے صاحب جمال! آپ اپنے سيح حال سے جھے آگاہ كريں \_ آپ كابيروش چېره شهادت ديتا ہے كه آپ كى ملك كے بادشاه ہيں - بي فقر ومسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کوفقر کی ذلت پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ! آپ کی ہمت پرمیری سیسلطنت ِ تبوک ہی نہیں بلکہ صد ہاسلطنتی قربان مول مجھے جلدایے راز ہے آگاہ کریں۔اگرآپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش تھیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوشی سوجان کے برابر ہوجائے گی۔''اس طرح بہت ی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا ر ہا تا کہ اس کا راز منکشف ہو جائے راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پیش بادشاہ نے شاہِ تبوک کے کان میں دردوعشق کی نہ جانے کیا بات کہددی کہ شاہِ تبوک نے درد بھری چیخ مارى گريبان حياك كرديا ..... شامانه جاه وجلال كاموش ندر ما ..... حن لازوال كے عشق ومحبت میں ماہی ہے آب کی طرح تڑ ہے لگا ..... آ دھی رات کا وقت ہوا ..... دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کی اور علاقے میں چل دیئے تا کہ خلقت پریشان نه کرے اور فراغ قلب ہے محبوب حقیقی کی یا دمیں مشغولی نصیب ہو ....اس نقاب يوش عاشق صادق كى بات ميں نہ جانے كيسى لذت تھى كەشا و تبوك پرسلطنت كى تمام لذتيں حرام ہو گئیں۔سارے عیش اس لذت کے سامنے جیج ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریاموجزن ہوگیا۔ شاہ تبوک نے اس وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی ۔

> جزاك الله كه چشم باز كر دى مرا با جانِ جاں همراز كر دى

خدا آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آئکھیں کھول دیں اور

### حيات وي

محبوبِ قیقی ہے ہمراز کردیا۔ اس نقاب پوش صاحب نبیت بادشاہ ہے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لیے ہمیں آپ کا قلب سر چشمہ آتشِ عشق ہے۔ اس عشق حتی کی آگ ہے میرا سینہ بھی بھر دیجئے ۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنا نا اور لباسِ فقر میں خشہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ بھے ہیں۔ جس کے سامنے ہفتِ اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔

مولا نارومی تریزالنیه فرماتے ہیں:

صرف ان دوبادشاہوں کو بی نہیں ادر بھی بے شار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھالیتا ہے تو لاکھوں سراس وقت ایک پیسے کے مُول بک جاتے ہیں۔

> صد هزاران سر به پولے آن زمان عشق خونی چون کنده زه برکمان

> > درس حیات:

الله جب حق عة شنائي موجائة وُنياكي مرجيز الله نظرة خلق ب

حکایت نمبر۲۱:

# سونے کی سوئی

جب حق تعالیٰ کی رحمت وعنایت سلطان ابراہیم بن ادھم میں گواند کی طرف متوجہ ہوئی توان برعشق حقیق کا ایسار تگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی۔

مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت واقلیم کی سلطنت بلکہ زمین واسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہوگئے۔ شاہ کوخود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز وشاداب باغ آتشِ حقیق کی نظر ہونے والا ہے ۔۔۔۔۔۔ کوڑیاں چھن کر جوابرات عطا ہونے والے ہیں۔ خارستان سوختہ ہوکر چمنتان بے خزاں بنے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم میں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم میں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم میں ادھم میں کئی تا ہے کہ اول کی آئی ہے کہ میں۔ دریا ہفت فرمایا:
دات کے وقت شاہی بالا خانہ پرکون لوگ ایسی جرائت کر سکتے ہیں۔ دریا ہفت فرمایا:
د'اے وار دین کرام آپ کون لوگ ہیں؟'' یے فرشتوں نے جواب دیا''ہم یہاں اپنا غانہ پر اُونٹ خلاش کر رہے ہیں۔'' با دشاہ نے کہا:'' حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اُونٹ تلاش کرا ہے۔''

ان حفزات نے جواب دیا کہ''جمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری ادرعیش میں خدا کو تلاش کیا جار ہاہے۔'' پس بگفتندش که تو بر تخت شاه چوں همی جوثی ملاقات از الله انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پرش تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہاہے۔ یہ کہہ کروہ رجال الغیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پرایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک وسلطنت سے دل سر دہوگیا۔

مولا نارومی رشاند فرماتے ہیں:

ا \_ لوگو! سلطنت کوشل ابراجیم ابن ادهم بیشانی کے جلد خیر باد کہد و تا کہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی ہے مشرف ہو جاؤ۔عشق جیب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بین ادهم عملیت سلطنت ترک کرنے پرمجبور ہوگئے عشق، کا ئنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کردیتا ہے۔

آ دھی رات کا وقت ہوا بادشاہ اُٹھا۔ کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سونے عشق کی ایک آ وفیے نازندانِ سلطنت کو چھونک دیا اور دستِ جنون کی ایک ضرب نے گریبانِ ہوش کے پرزے اڑا دیۓ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم محقالة نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں شغول ہوگئے۔

حزبه ذکر خویش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن اے مجوب حقیقی! اپنے ذکر کے علاوہ جھے کی کام میں مشغول نہ سیجئے اور اپنے کرم کے صدیتے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائے۔

حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخی دل

کے لئے ذکر حق ہی مرہم ہے۔آپ دس برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وارعبا دت
میں مصروف رہے۔سلطان ابراہیم بن ادھم میشائیڈ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور
تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دکھے لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آ رائشوں سے
مستغنی ہوگئے۔کہاں تاج وتخت ِشاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی
سی رہے ہیں۔سلطنت بلخ کا وزیراس طرف سے گزرر ہاتھا۔اس نے باوشاہ کواس حال

### حيات روي ١١٦٠

میں دکھے کر ۔۔۔۔۔اس کورِ باطن نے دل میں سوچا یہ کیا جمافت ہے ہفتِ اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گدا گروں کے گدڑی کی رہے ہیں۔حضرت ابراہیم بن ادھم میں کی معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور باواز بلند دعا فر مائی کہ ایک اللہ تعالی میری سوئی مجھے واپس عطا فر مائی جائے۔ دریا سے فوراً بلند دعا فر مائی کہ اے اللہ تعالی میری سوئی مجھے واپس عطا فر مائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مجھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک'' سونے کی سوئی'' لے کرپانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نا دم ہوا۔

شرمندگی اور ندامت ہے ایک آ تھینجی اور کہنے لگا کہافسوں مجھلیاں اس مر دِ کامل کے مقام ہے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کرناوا قف ہوں میں بدبخت اس دولت ہے محروم ہوں مگرمچھلیاں اس معرفت ہے آگاہ ہیں۔

اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم میں نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر! بیہ سلطنت دل کی بہتر ہے یادہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی ہے

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانه سازم خویش را عاشقم من بر فنِ دیوانگی سیرم از فردانگی

عقل اور دوراندیشی کو بہت آ زمایالیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خودکود بوانہ بنالیااور کام اس سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اوراس سے محبوبِ حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہوگیا،اورعقل وہوش کوخیر باد کہدویا۔

درسِ حیات:

جوخدا کوہوجاتا ہے،خدا اُس کا ہوجاتا ہے۔

حكايت نمبر٢٢:

# شيطاني وسوسه

ایک نیاز مند کشرت سے ذکر الہی کرتار ہتا تھا۔ حتی کہ ایک ون اس پُر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہوگئے ..... شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ بے فائدہ ذکر کی کشرت کر رہا ہے۔ تو اللہ اللہ کرتار ہتا ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آ واز ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ماتا ہے، پھر یک طرف محبت کی پینگ بار بھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ماتا ہے، پھر یک طرف محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ میراس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر الہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں سوگیا۔ آئے سوگی اور قسمت جاگ گئی۔

عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خصر عَلَائِلَا تَشْریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکر الٰہی سے عفلت کیوں کی۔اے نیک بخت! تُو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا۔ آخرتواس ذکر پاک سے پشیمان کیوں ہوگیا ہے .....؟اس نے کہا بارگا والٰہی سے جھے کوئی جواب بی نہیں ماتا۔اس سے دل میں خیال آیا کہ میراذکر قبول بی نہیں مور ہا .....

حفرت خفر عَلَائِكَ نے فر مایا تمہارے لئے اللہ عز وجل نے پیغام جھیجا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے اور تمہارے دل میں بیہ جوسوز وگداز ہے اور میری

#### حيات رفي .... 118

چاہت محبت اور تڑپ ہے بہی تہمارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے! میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور تڑپ ہے بہی تہمارے طرف سے جزب وکشش کا ہی عکس ہیں۔ محبت میں تیراغش میرا ہی انعام ہے، اور میری ہی مہر بانی اے بندے! تیراغوف اور میری ذات سے تیراغش میرا ہی انعام ہے، اور میری ہی مہر بانی وحبت کی کشش ہے کہ تیری ہر باریا اللہ کی پکار میں میرالبیک شامل ہوتا ہے۔ وحبت کی کشش ہے کہ تیری ہر باریا اللہ کی پکار میں میرالبیک شامل ہوتا ہے۔ تہمارے ذکر کی قبولیت کی نشانی کہی ہے کہ تہمیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔

جان جاهل زیں دعا جز دور نیست زانکه یارب گفتش دستور نیست

ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مائگنے کی توفیق ہے محروم رہتا ہے۔ اللہ عزوجل کے ذکر کا اجرخوداس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی اور یاد کی توفیق ای کوعطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں اور یہی اس کی قبولیت کی ولیل ہے۔

## درس حیات:

ک نیکی کرنے کی تو فتی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ک شیطان ہر دّ مراس کوشش میں رہتا ہے کے

شیطان ہردَم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذِکر ہے بازآ جائے۔

حكايت نمبر٢٣:

# دِل کی صفائی

چینی ماہرین نے کہا''نتمیرات میں نقش ونگار کے ہم ماہر ہیں۔''رومی ماہرین نے کہا'' ہم زیادہ شان وشوکت وال نقش بناتے ہیں۔''چینیوں کا دعویٰ تھا کہ''ہم زیادہ جادو قلم ہیں۔ نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔'' رُومی کہنے گئے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

> چینیان گفتند مانقاش تر رومیان گفتند مارا کر و فر

سلطان وقت نے کہا''ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کوفنِ نقاشی میں برتری حاصل ہے۔'' پھرید فیصلہ ہوجائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا ''بہت بہتر ہم خوب محنت کریں گے۔'' رومیوں نے کہا:''ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان اور ایس گے۔'' اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا:''ہم بھی ایک و بوارفش و نگار بنانے کے جان اور اس کو پروے سے مخفی کر دیا جائے تا کہ اہلِ روم ہماری نقل نہ کر کئیں۔'' اہلِ روم نے کہا:''ٹھیک اسی دیوار کے سامنے والی دیوارہمیں دی جائے تا کہ ہم اس پرایٹے فن کا مظاہرہ کریں۔''

دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ
اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ وروغن کی آمیزش سے دلفریب نقش
ونگار بنانے شروع کر دیئے نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقش ونگاروالی دیوار
پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے گئی۔ اہلِ روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا۔
انہوں نے کوئی نقش ونگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دلفریب رنگ وروغن کا استعمال کیا۔ دیوار کو
میل پچیل سے صاف کر کے خوب صیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار مثل
میل پچیل سے صاف کر کے خوب میں جاں فشانی کرتے رہے انہوں نے طرح طرح
کے منا ظربنائے۔

بوقت ِامتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پر دہ ہٹایا گیا تو اہلِ چین کے تمام نقش و نگار کا عکس جب رومیوں کی حیقل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سحر انگیز مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے۔

> شهه در آمدید آنجا نقشها می ربود آن عقل را و فهم را

بادشاہ آیاادراس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جواہلِ چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جو ہر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا میتقل شدہ دیوار میں دلفریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دلا ویز منظر پیش کیا کہ آئکھیں اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتیں تھیں۔ بادشاہ محج جیرت ہوگیا۔

> انچه آنجا دید اینجا به نمود دیده راه از دیده خانه می ربود

بادشاہ نے وہاں جود یکھاتھا۔ یہاں اس ہے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمال حسنِ نقاشی کی کشش ہے آئکھیں صلقہ چثم ہے نکل پڑتی تھیں۔

#### حيات وي

رومیاں آن صوفیانند ای پسر بے زتکرار و کتاب و بے هنر

مولاناروم رہیں نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فر مایا ہے کہ بید حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاقِ حمیدہ سے منقش ہو جاتے ہیں، اور سینے کی صفائی کرنے سے حرص ..... بخل اور کینے سے یاک ہوتے ہیں۔

"دحن آئينه حق اور دل آئينه حس

رفع زنگ ہے وہی بات پیدا ہوجاتی ہے جو حسنِ رنگ نے پیدا کی تھی۔ صیفلی ہے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئیند بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائقِ باطن بھی منعکس ہوتے ہیں۔ جو حکمت آفاق سے ماورانہیں۔

درس حیات:

🖈 ول كى صفائى (نىت كاصاف ہونا) كاميا بى كى صانت ہے۔

حيات نوي ١٢٤٠

حكايت نمبر٢١:

## خزانه

ایک فقیر بہت مفلس وکنگال تھا۔اس کی دُعارب تعالیٰ سے یہی تھی کہ تُو نے مجھے بغیر مشقت کے پیدا کیا ہے۔اس طرح بغیر مشقت کے مجھے روزی بھی دے،وہ مسلسل یہی ما ٹگا کرنا تھا۔

اللہ تعالی عزوجل نے اس کی دُعا قبول کر لی، اسے خواب آیا کہ تُوردی والے کی دکان پر جاوہاں بوسیدہ کا غذوں میں سے بھے ایک کاغذ ملے گا۔ اسے لے آاور تنہائی میں پڑھ۔ صبح اُٹھ کر وہ ردی والے کی دکان پر گیا۔ ردی میں سے وہ تحریر ( گئیخ نامہ) تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعدوہ گئیخ نامہ اس کے سامنے آگیا جواسے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس نے وہ کاغذ دکا ندار سے لیا۔ تنہائی میں اس کاغذ کو پڑھا۔ اس پر چے میں تحریر تھا کہ شہرسے پار ایک مزار ہے ادھر ہی خزانہ دفن ہے۔ مزار کی طرف پشت اور منہ قبلہ کی طرف کر کے تیر کو کمان میں رکھ۔ جہال پر تیر گرے وہاں خوادی نوٹ ہوگا۔ فقیر نے تیر کمان لے کراسی جو ہر دکھانے شروع کر دیتا۔ جہال پر تیر گرے وہاں جلدی سے بیلچے چھاوڑے لے کرز مین کھودنا شروع کر دیتا۔ سب بیلچہ۔ چھاوڑ ااور وہ فقیر کند ہوگئے گرخزانے کا نام ونشان بھی نہ ملا۔ سب وہ روزانہ اس طرح عمل کرتا تیر پھینگا جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا مگرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس روزانہ اس طرح عمل کرتا تیر پھینگا جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا مگرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس روزانہ اس طرح عمل کرتا تیر پھینگا جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا مگرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس بروگرام کا با دشاہ وفت کو پتا چلا۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اس نے ساری کہانی کہہنائی کہہنائی،

### المناسلة المناسد 123

اور کہنے لگا جب سے خزانے کا پتہ پایا ہے، تلاش میں جول، خزانہ تو نہ ملا ، سخت تکلیف اور مشقت میرامقدر بن گئی ہے۔

بادشاہ نے نقیرے وہ تنج نامہ لے لیا۔خزانہ پانے کے لئے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کردیئے۔چھاہ تک بادشاہ بھی تیر چلا تار ہا مگر کچھ ہاتھ نیآیا۔ بادشاہ سلامت نے بھی ناامید ہوکروہ کنج نام فقیر کوواپس کردیا۔

فقیرنے پھراللہ عزوجل کی طرف رجوع کیا عاجزی، اکساری اور آئلمیں اشک بارکر کے دُعا کی اے اللہ تعالی میری سمجھ سے میں تقدہ بالاتر ہے میں رازکونہ پاسکا۔ تُوخود ہی کمال مہر پانی سے اسے حل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے، جب وہ عاجز ہو کر بارگا ہ الہی میں سبچ دل سے گر پڑا تو آواز آئی۔ میں نے مجھے تیرکو کمان میں رکھنے کو کہا تھا۔ مجھے تیر چلانے اور کمالات و کھانے کا نہیں کہا تھا۔ خزانہ تیرے پاس تھا۔ تیرے قریب تھا۔ تو تیر اندازی کے سفر میں اس سے دُور ہوتا گیا۔ خدا کی ذات کواپنے اندراپنے دل میں تلاش کر جو شہرگ سے بھی قریب تر ہے۔ اپنے من میں ڈوب تُونزانے تک پہنچ جائے گا۔

### درس حیات:

ہ اس کے کرم ہے تینج نامہ تو مل جاتا ہے۔ مگر انسان جلد بازی، چالا کی، ہوشیاری ہے تا ہے۔ مگر انسان جلد بازی، چالا کی، ہوشیاری سے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ہر عاجزی، انکساری اور من میں تلاش کرنے سے ملتا ہے۔

حكايت نمبر ٢٥:

# عبرت حاصل كرنا

شیر بھیٹر یا اور لومڑی اکٹھ مل کر شکار کو نکلے ان کو شکار میں نیل گائے ، جنگی بحرا اور خرگوش ہاتھ آئے۔ شیر نے ویکھا کہ بھیٹر یا اور لومٹری بھی اس شکار میں اپنے جھے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس نے ان کی نیتوں کو بھانپ کر پہلے بھیٹر ہے کو بلایا کہ وہ انھا ف سے تقسیم کرے۔ بھیٹر ہے نے کہا'' بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں۔ نیل گائے آپ کا حصہ جنگی بکر ادر میا نہ ہے۔ وہ میراحصہ ہے۔ جب کہ خرگوش لومڑی کا حصہ ہے۔ شیر نے کہا: ''میرے آگے تیری کیا ہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو انھاف کرے۔'اس نے بھیٹر ہے کو قریب بلا کراس زور سے پنجہ مارا کہ وہ فوراً ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے بھیٹر ہے کو قریب بلا کراس زور سے پنجہ مارا کہ وہ فوراً ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے لومڑی کو بلایا اور تقسیم کیسی بینل گائے آپ کی میٹر سے خوش ہوا اور فرگوش رات کو تناول فرما لیجے گا۔'' شیر اس سے خوش ہوا اور اس کی انصاف کی دادد سے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یہانساف کی سے خوش ہوا اور اس کی انصاف کی دادد سے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یہانساف کی شر نے نوش ہوا اور اس کی انصاف کی دادد سے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یہانساف کی شر نے نوش ہو کر وہ تینوں شکار لومڑی نے کہا:'' جناب بھیٹر سے کے انجام سے۔'' چنا نچہ شیر نے نوش ہوکروہ تینوں شکار لومڑی کے کہا:'' جناب بھیٹر سے کے انجام سے۔'' چنا نچہ شیر نے نوش ہوکروہ تینوں شکار لومڑی کے کہا:'' جناب بھیٹر سے کے انجام سے۔'' چنا نچہ شیر نے نوش ہوکروہ تینوں شکار لومڑی کو بخش دیے۔

درس حیات:

ک دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقلمندوں کا شیوہ ہے۔ میان کو انجام بدہے بچالیتا ہے۔

حكايت نمبر٢٧:

# ېدېدىخوبي

حفرت سلیمان عَلَائِلِلَ پرندول سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندول نے جب حضرت سلیمان عَلَائِلِلَ کوزبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چول چول ترک کی اور پیغیر خدا کی صحبت اختیار کرلی۔ حضرت سلیمان عَلَائِلِلَا کے دربار میں کیا چرند کیا پرند بھی حکمت ودانائی کی باتیں کرتے۔

ایک دن دربارگاہوا تھامعول کے مطابق حاضرین، درباریس اپنی اپنی زبان میں باتیں کررہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں روال تھیں، اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنرییان کررہے تھے۔ آخر میں ہد ہدکی باری آئی اس نے کہا: ''اے علم وحکمت کے بادشاہ! مجھ میں ایک خوبی ہے جوعرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے مختفر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اُڑتے ہوئے بلندی سے زیرز مین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے۔ زمین سے نکل رہا ہے یا پھرسے رس

حضرت سلیمان عَلَائِلِ نے بُد بُد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اوراجازت عطا فرمائی کہ'' ہے آب وگیاہ صحراؤں میں سفر کے دوران تُو ہمارے ہراول کے ساتھ رہا کرتا کہ پانی کا کھوج لگا تارہے۔''

### عيات رفي ١٢٥٠

زاغ بدنیت نے جب سنا کہ ہم بہ کو ہراول میں شریک رہے کا عز ازعطا ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر کو لئے گا۔ فور آئی نیم بر خدا علیائیل کے سامنے آگر کہنے لگا ' نہم ہم کے آپ علیائیل کے حضور سخت گتا فی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اس اس کذب بیانی کی سزادی جائے۔ اس سے پوچھے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھے ہوئے پانی کی خرد بی ہے۔ تو بھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا، جوشکاری تجھے بھانیے کی خرد بی ہے۔ اسان کی بلندیوں کے لیے لگاتا ہے۔ اسان کی بلندیوں کے لیے لگاتا ہے۔ اسان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔'' زاغ بدنیت (کوے) کی بات س کر حضرت سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔'' ذاغ بدنیت (کوے) کی بات س کر حضرت سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔'' ذاغ بدنیت (کوے) کی بات س کر حضرت سلیمان علیائیل نے نہ کہ بدریافت کیا: 'دعوے کی صدافت کا ثبوت پیش کر۔''

بدبدنے بخوف ہوكرعرض كيا:

''اے بادشاہ سلامت! اگر میرادعوی صحیح نہ ہوتو بیگر دن حاضر ہے۔ بیصفت مجھے قدرت نے عطاکی ہے۔ جب قدرت ہی میصفت سلب کر لے۔ جب فرمانِ قضا وقدر جاری ہواور میرا آخیر وقت آجائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے۔ ایسے موقع پرعش کام نہیں کرتی۔ پائدسیاہ ہوجاتا ہے، اور سورج گہن میں آجاتا ہے۔''

### درس حیات:

کے اللہ تعالیٰ اپنی مسلحت کے مطابق تدبیروں کوتو ڑویتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ نہیں چلتی۔

حكايت نمبر ٢٤:

## اژوہا

ایک سپیرا دن رات نت نے اور زہر ملے سانپوں کی تلاش میں جنگل بیاباں ، کوہ وصحرا میں مارا مارا پھر تار ہتا تھا۔ ایک دفعہ تحت سردی کے موسم میں بہاڑوں میں سانپ تلاش کررہا تھا۔ اس نے ایک مردہ از دھا دیکھا جو بھاری بھرکم اور تو کی الجیثہ تھا۔ اسے خیال آیا اگراس مردہ از دھے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا بجوم اکٹھا ہوجائے گا۔ لوگوں کے جمع ہوجائے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ از دہا کیا تھا ستون کا ستون تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرا اسے بڑی مشکل ہے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرا اسے بڑی مشکل ہے اپنی جان جو کھوں میں دوالے کر تھیدے کے اس کا رنا ہے سے شہر بغداد میں اور دھم کچ گیا۔ تو چل میں چل جس کے کا نوں میں ہے جب کے مورٹ کر الما ہے۔ وہی سب کا م چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑاسینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوگئے۔

بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اڑ دہے کاجسم سُن ہو چکا تھا۔ برف سے کھھرنے کے باعث وہ مردہ وکھائی دے رہا تھا۔ جہوم کی گرمی اور سورج کی روشی سے اچا نک اڑ دہے کے جسم میں تھرتھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا، اڑ دہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہوگئ۔ بدعواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اُٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جوں جوں آ قاب کی گرم دھوپ اڑ دھے پر پڑتی تھی توں توں اس کے جوڑ جوڑ اور

### حيا ـ زوي ١٤٨

بند بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے پییرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے جی میں کہا غضب ہوگیا ہے پہاڑے میں کس آفت کو اٹھا لایا۔ اپنے ہاتھوں اپنی موت بُلالی۔ ابھی وہ بھا گئے بھی نہ پایا تھا کہ اڑدھے نے اپنا غارسا منہ کھول کر اس کونگل لیا۔ پھروہ رینگتا ہوا آگے بڑھا، اور ایک بلند تمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کرایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرمہ ہوگئیں۔

### درس حیات:

کے اےعزیز و! ہمارانفس بھی اڑ دھے کی مانند ہے۔اسے مُر دہ مت سمجھیں ذرا لَع اور دسائل نہ ہونے کے باعث تشخر اہوانظر آتا ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آجاتا ہے۔

حكايت نمبر ٢٨:

## دانابرنده

ایک شکاری نے بڑی ترکیبوں اور مشکل کے ساتھ ایک ناور اور خوبصورت چڑیا کچڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی۔تب چڑیا شکاری ہے کہنے گئی:''اے عقل مندانسان! تُو جھے جیسی شخمی می چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا۔اگر تُو مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذراہے گوشت اور گنتی کی چند نرم ونازک ہڈیوں سے تیرا کیا بے گا۔ جھے فروخت کر کے بھلا تھے کتنامال ملے گا۔ میری بات من اگر تُو جھے آزاد کردے گا تو میں تجھے تین ایی بیش بہانصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ان میں سے پہلی نفیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی وہ نفیحت ایسی ہوگی جنے من کر تیراخون بڑھ جائے گا۔ دوسری نفیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی۔ جواعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تیسری نفیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔اس لئے تیری دانائی، جواں مردی اور دُوراندیثی کا تقاضا یہی ہے کہ تُو مجھے آزاد کر دے۔ان نتیوں نصیحتوں بڑمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام یائے گا۔'' شکاری تھوڑی در غور کرنے کے بعدراضی ہوگیا۔ چڑیا اُڑ کرشکاری کے ہاتھ برآ ن بیٹھی۔ '' پہلی نصیحت ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کیے اس پریقین نہ کر۔'' ہی کہہ کر چڑیا بھر سے اُڑی اور د بوار پر جاہیٹی ۔اس نے دوسری نصیحت میرکی 'گزری ہوئی بات کاغم نہ کر۔''اس کے بعد چڑیانے کہا''میرے وجود میں دس درہم وزن کا ایک ایسا فیمتی

### حيات روي .... 130

موتی ہے۔ جس کی قیمت ہفت اقلیم میں کہیں نہیں۔ یہ موتی پا کر تُو اور تیری اولا دعیش وعشرت سے زندگی بسر کرتے۔ مگر افسوں! کہ تُو نے جھے آزاد کر کے بیٹین بہا موتی ہاتھ سے کھودیا۔ میتخذ تیرے مقدر میں نہ تھا۔''

ا تناسنا تھا کہ شکاری رونے چانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز مرگیا ہو۔ بار بار مضندی آئیں بھر تا اور سینہ پیٹ کر کہتا کہ ہائ! ہیں جنت کی جھلک دکھلا کر نے ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ تنظمی ہی جان نے جھے تھیلی میں جنت کی جھلک دکھلا کر کوٹ لیا۔ شکاری جب رودھو چکا۔ تب چڑیا نے کہا''اے بے وقوف میں نے پہلے ہی تھے نفیعت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہوگئ تو کھنہ افسوس مکلنا کس کا م کا؟'' دوسرا چڑیا نے کہا''ارے نادان تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سی تھی ۔ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہم گرزیقین نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کسی ہی افسوس مکلنا کس کا م کا؟'' دوسرا چڑیا نے کہا''ارے نادان تو نے میری پہلی بات غور سے کہوں نہیں سی تھی ۔ میں ان کا پورا وچود تین در ہم وزن سے زیادہ نہیں کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو سہی جھنھی ہی جان کا پورا وچود تین در ہم وزن سے زیادہ نہیں ہی کوئ میں جان کا پورا وچود تین در ہم وزن سے زیادہ نہیں رونا دھونا کھول گیا۔ چرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر مونا دھونا کھول گیا۔ چرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا: ''اے نازک بدن چڑیا مہر بانی کر کے وہ تیسری تھیے ہی کرتی جا۔ 'چڑیا سنا چاہتا ہے وہ قیم تی تھی جھے ہے مغزانیان کے لینہیں ہے۔'

## درس حیات:

پند گفتن باجهول خواب ناك تخم افگندن بود درشور خاك

ترجمه: خرد ماغ اور جابل كوكوئي نفيحت كرنااييا ہے جيسے بنجرز مين ميں يہج ڈالنا۔

حكايت نمبر٢٩:

## الله والول كي عبادت

ایک ولی اللہ اہامت کے لئے کھڑے ہوئے۔ چند ہم عصر ساتھی بھی ان کی افتداء میں نماز اداکر نے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے رہانی کی طرح اس دنیا فانی سے باہرنکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نزدیک بیہ تھے کہ اے اللہ ہم تیرے نام پر قربان ہوئے جیسے ذرج کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اورا پے نفس کا سرکا ہ دیا۔ جہم شہوتوں اور حرص سے پھھوٹ گیا۔ بہم اللہ کے ذریعے نماز میں بمل ہوگیا اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کے زریعے نماز میں بمل ہوگیا اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہوکر ہاتھ باندھ دیے پھر اللہ عزوجل پوچھتے میرے لئے کیا لایا۔ میں نے ایک عمر میں مطاکی ورات دی تو نے کس کس کام میں لگائی۔ بینائی ساعت اور دیگر حواس کی دولت دی تو نے کس طرح استعمال کی۔ ہاتھ یاؤں تھے کام کرنے کے لئے دیے ان سے تو نے کیا کام لیا۔

قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا۔ للبذاوہ سوالوں کی تاب نہ لاسکا اور فور اُرکوع میں چلا گیا۔

شرم ہے رکوع میں اللہ عز وجل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔اللہ کا تھم ہوتا ہے رکوع ہے اُٹھ اور جواب دے۔وہ سراٹھا تا ہے۔ پھر طاقت ِ گویائی نہ پاکر سجدہ میں منہ کے ميا دوي ١١٤٠

بل گر پڑتا ہے۔ پھر مجدے سے سرا تھانے کا تھم ہوتا ہے۔

پھرسراٹھا کرگر پڑتا ہے۔ پھراللہ اکبر کا نعر ہ باند کرتے ہوئے کھڑ اہوتا ہے۔ پھر
اس کے ساتھ بہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت کممل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی
تاب نہ پاکر قعدہ میں بیٹے جاتا ہے۔ اس میں اللہ عز وجل پھر فر ماتے ہیں۔ میں نے کچھے
بیٹار نعتیں دیں تو نے کیسے خرچ کیس۔ جھے حساب دے چونکہ اس کے پاس پھے بھی نہیں
ہوتا۔ وہ جواب نہیں دے پاتا۔ دا ہے طرف سلام کہتا ہے اور انبیائے کرام کو مخاطب کر کے
اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے۔ پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کوسلام
کہہ کرمد دے لئے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے مایوس ہوکر رحیم کریم آتا کے حضور دعا کے
لئے ہاتھ بلند کر لیتا ہے۔

پھرآہ وزاری سے اپنے خداکی خوشنو دی کے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے۔

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنا گر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

درس حیات:

نمازاس طرح پڑھوگویاتم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔

حكايت نمبر ۳۰:

# جانورول كى زبان مجھنا

حضرت موی علیائی ہے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اُسے جانوروں کی
زبان سکھا دیں تا کہ وہ ان کی باہمی گفتگو مجھ سکے حضرت موی علیائیل نے فرمایا: "اس
بات کوچھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے
منع کیا جائے ، اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ "عرض کرنے لگا: "سرکار آپ علیائیل اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری استدعا قبول فرما ئیں۔"

حفرت مویٰ عَالِ<u>سُل</u>ا نے فرمایا: 'مینه ہو کہ کل تُو بچھتائے کیونکہ تُو مینہیں جانتا کہ تیرے لئے کون می چیز بہتر ہے اور کون می چیز مفر .....''

بارگاہ الہی سے تم ہواا ہے موئی عَلَائلُگ اس کی تمنا پوری کردے۔اس محف نے کہا: ''اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ ہمی صرف میرے گھر بلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھادیں۔' حضرت موئی عَلَائلُگ نے فرمایا: ''جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بوئی تو بوئی پر جھے کو قدرت حاصل ہوگی'۔وہ شخص بیٹن کرخوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دستر خوان جھاڑا اس میں سے رات کا بچا ہواروئی کا ٹکڑا زمین پر گرامرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا''دوست تُو تو داندونکا کھا کر بھی اپنا پیپ بھر لے گا۔اگرروٹی کا مکڑا جھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔''مرغ نے کہا:''میاں صبر کروخدا تجھے بھی

### حيات رفي ١٤٤٠

دےگا۔کل جمارے مالک کا گھوڑا مرجائے گا۔تم پیٹ بھرکرکھائیو۔' وہ مخض ان دونوں کی گفتگوس رہا تھا۔وہ فوراً اٹھااس نے گھوڑا کھولا اور جا کرمنڈی چچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچالیا۔

دوسرے دن بھی روٹی کا مکڑا مرغ لے اُڑا۔ کتے نے غصے میں آکر مرغ سے کہا ''اے فریبی بیدوروغ گوئی کب تک چلے گی تُوجھوٹا ہے۔ ارے اندھے نبوی تُوسچائی سے محروم ہے۔''مرغ نے جواب دیا''وہ گھوڑا دوسری جگہ مرگیا ما لک نے نقصان سے بیخے کے لئے گھوڑا نیج ڈالا تھا۔۔۔۔۔۔ گرنہ کرکل اس کا اُونٹ مرجائے گا،اور تُوخوب پیٹ بھر کر کھانا۔'' بیہ سُن کر ما لک اِٹھا اور اُونٹ بھی نیج آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے ثم اور نقصان سے اپنی جان بچائی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا''ارے کہ خت تُو تو جھوٹوں کا با دشاہ ہے۔ آخر کب تک تُو جھے فریب دیتا جائے گا۔''

مرغ نے کہا: ''بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اُونٹ بی ڈالا اور اپنے آپ کونٹ بی ڈالا اور اپنے آپ کونقصان سے بچالیا۔''مرغ نے کتے کوتسلی دیتے ہوئے کہا'' فکرنہ کرکل اس کا پیرم جائے گا۔اسے صرف کتے ہی کھاسکتے ہیں تم بھی جی بھرکر کھانا۔''مالک نے جب بیسنا تواس نے خچر بھی فروخت کرویا۔

ما لک اپنی ہوشیاری پر بے حدخوش تھا کہ وہ کیے بعد دیگرے تین حادثوں سے پجے گیا،اور کہنے لگا جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیھی ہے۔'' قضا وقد ر کا زُخ پھیر دیا ہے''۔

چوتھ دن کتے نے مرغ ہے کہا: ''اے مرغ وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئیں میہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا۔'' مرغ نے کہا: '' تو بہ تو بہ مینے بیرمکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے۔ہم اگر شلطی سے بہ وقت اذان دے بیٹے میں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچالیا۔لیکن اس نے اپنا خون کرلیا۔ایک نقصان سونقصان کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشا ہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ اداکر کے جان خوج جو گئی ہے۔لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جوآ دمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نا دان

#### المناسلة الم

ہے۔اگروہی مال اس پر سے صدقہ ہوجاتا تو شایداس سے بلائل جاتی۔اب کل یقیناً مالک خود مرجائے گااس کے وارث اس کی وفات پرگائے ذرج کریں گے بس پھرتمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اُونٹ اور خچر کی موت اس ناوان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان ہے تونچ گیالیکن اپنی جان گنوا ہیڑھا۔''

مالک مرغ کی باتین غورے سُن رہاتھا جب اس نے اپی موت کی پیشین گوئی سن تو مارے خوف کے قرقر کھر تا پڑتا حضرت موئی غالنگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغیر غلالنگ میری دشگیری فرمایئے۔ حضرت موئی غلالنگ نے سُن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوں کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ مگر تُو نہ مانا۔ اے عزیز م اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لئے سلامتی ایمان کی دُعا کر سکتا ہوں۔ بیسُن کر اس نو جوان کی طبیعت دفعتا گبڑگئی۔ اور وہ قے کرنے لگا۔ بیاس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا گھر چہنچتے ہی وہ مرگیا۔

### درس حیات:

انسان کونہ کسی بیاری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیاری اور نقصان میں کوئی جمید ہوتا ہے۔جسم کی بیاری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے، اور اس کوٹال دیتا ہے۔

حكايت نمبرا۳:

## فنكارةرزي

ایک شیری زبان آ دمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزے دار قصے سنار ہاتھا۔ داستان گواتن معلومات رکھتا تھا کہ با قاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہوسکتا تھا۔ جب اس آ دمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گا کہوں کا کپڑا غائب کردینے کے اُن گنت قصے بیان کرڈالے۔

سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جھے اپنی دانش اور ذہانت پر برانا زھا کہنے لگا۔"اس علاقے میں سب سے گرودرزی کون ہے؟" داستان گونے کہا:" یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کو چول میں موجود ہیں لیکن پورش نامی درزی برا آئ کھوں کا کا جل اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ پڑا تو کپڑا آئ کھوں کا کا جل تک چرا اے اور چوری کا پند نہ لگنے دے۔" ترک کہنے لگا:" لگا لوجھ سے شرط میں اس کے باس کی ٹرالے کر جاؤں گا، اور دیکھوں گا کہوہ کے وکٹر میری آئھوں میں دھول پھونک کے کپڑا جراتا ہے۔ میاں کپڑا اتو در کنارایک تاریھی غائب نہ کر سکے گا۔"

دوستوں نے جب بیر شاتو کہنے گئے ''ارے بھائی زیادہ جوش میں نہآ۔ تجھ سے پہلے بھی بہت سے بہی دعویٰ کرتے آئے اوراس درزی سے چوٹ کھاگئے۔ تُو اپنی عقل وخرد پر نہ جا۔ دھوکا کھائے گا۔''محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیاای پی

### حيا - زي الم

وتاب اورفکر واضطراب میں ساری رات گزاری می ہوتے ہی فیمتی اطلس کا کپڑ الیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔

ورزی اس ترک کا مکود کیھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہوکرتسلیمات بجالایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم وکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حدمتاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا۔ پیشخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغا بازنظر نہیں آتا۔ لوگ بھی خواہ مُوَاہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کرفیمتی استمولی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا''اس اطلس کی قبامجھے ہیں۔''

درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باند سے اور کہنے لگا: ''حضور قبا الی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پرزیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔''اس نے کپڑا گز سے ناپا پھر کا شنے کے لئے جابجا اس پرنشان لگانے لگا۔ ساتھ ساتھ ادھراُ دھر کے پرلطف قصے چھٹر دیئے ہننے بنسانے کے با تیں ہونے لگیس۔ جن میں ترک کو بے صدد کچیں ہوگئ۔ جب درزی نے اس کی دلچی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے شن کر ترک ہننے لگا اس کی چندھی چندھی آئھیں اور بھی چے گئیں درزی نے جھٹ بیٹ کپڑا کا ٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔

غرض درزی کی اس پُرلطف داستان سرائی میں ترک اپنااصل مقصد اور دعوئی فراموش کر بیشا، کدهر کی اطلس، کہاں کی شرط بنسی مذاق میں سب سے عافل ہوگیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ واللہ میرا جی خوش ہوگیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیرنشانے پر بیشا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پُر لطف سنایا۔ ترک کا مارے بنسی کے میرحال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانے تبھے پر تبھتے لگار ہاتھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کرران تلے دبالیا۔ ترک نے بے تاب ہوکر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا بہا کہ اس کی آئی میں بالکل بند ہوگئیں۔ ہوش وحواس رُخصت، عقل وخرد الوداع، اس مرتبہ درزی نے پھر کپر اکاٹ کر ران تلے دبالیا۔ ترک نے جب مرتبہ درزی نے پھر کپر اکاٹ کر ران تلے دبالیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو پچھ حیا آگئی اور کہنے لگا۔ مزید تقاضا نہ کراگر بنسی کی اور بات کہوں گاتو تیری

قبا تنگ ہوجائے گی۔

درس حیات:

وہ ترکی کون ہے؟ دغاباز درزی کون ہے؟

اطلس کیا ہے اور ہٹی ڈاق کیا ہیں؟

قینی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے؟

وہ غافل ترک تیری ذات ہے۔ جھے اپنی عقل وخر دیر بردا بھروسا ہے۔

وه عيار دهو كه باز درزى بيدونيائے فانى ہے بنى مذاق نفسانى جذبات بيں۔

تیری عمر کی اطلس پردن رات ، درزی کی قینجی کی مانند چل رہے ہیں دل لگی کا شوق تیری عمر کی غفلہ ہیں ہے۔

اطلس کی قبا تھے تقوی بھلائی اور نیکی کے لئے سلوانی تھی۔

وەفضول مٰداق اورقهقهوں میں تباه و بریا دہوگئے۔

اے عزیز! اپنے ہوش وحواس درست کرظا ہر کوچھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر، تیری فتمتی عمر کی اطلس کیل ونہار کی قینچی ہے وُنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے

چرائے جار ہا ہے اور تُوہنسی مذاق میں مشغول ہے۔

حكايت نمبر٣٣:

# روحانی بیاری

حفرت شعیب عَلَائِلًا کے زمانے میں ایک آدمی اکثر سے ہجھے کھنہیں ہوتا۔ "حفرت بیشارگناہ اور جم سرز دہوتے رہتے ہیں۔اللہ کے کرم ہے جھے کھنہیں ہوتا۔ "حفرت شعیب عَلَائِلُل نے جب اس کی میہ با تیں سنیں تو فرمانے گے: "ارے بے دقوف تو صراطِ متقیم ہے بھٹک گیا ہے۔ تیری مثال اس ساہ دیگ کی ہی ہے۔ جس پراسی کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیرے امکال بدنے تیری روح کی پیشانی بونور کردی ہے۔ تیرے قلب پرزنگ کی اتی تہیں چڑھ گئی ہیں کہ تھے خدا کے جمید دِکھائی نہیں دیتے۔ جو بدنھیب گناہ میں آلودہ ہواوراو پر سے اس پراصرار کر ہے تو اس کی عقل پرخاک پڑجاتی ہے۔ اسے گناہ کے کا موں میں لذت ملئ گئی ہے۔ وہ شخص گراہ اور بے دین ہوجا تا ہے۔ اس میں حیااور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ " محفی قربان ہے تیں سے دیا ورندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ " حضرت شعیب عَلَائِلُلُ کی میہ با تیں سُن کر اس شخص نے کہا" آپ عَلَائِلُ نے بجا فرمایا لیکن میرے گنا ہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا فرمایا لیکن میرو بتا ہی تو بیات کی اللہ تھائی میرے گنا ہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا فرمایا لیکن میرو بتا ہے کہ اگر اللہ تعالی میرے گنا ہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے۔ "

بارگاہِ خداوندی سے ارشاد ہوا میں ستار العیو ب ہوں۔ البتداس کی گرفت کی ایک واضح علامت یہ ہے، یہ نماز، روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوۃ بھی ادا کرتا ہے۔ لبی لمبی

### حيات وي

دعا کیں بھی مانگتا ہے اور نیک عمل بھی دکھاوے کے لئے کرتا ہے۔لیکن اس کی روح کو ان عبادت اور نیکیاں معاوت اور نیکیاں خثوع وضوع سے ذرہ برابر بھی لذت نہیں ملتی۔ ظاہر میں اس کی عبادت اور نیکیاں خثوع وضوع سے لبریز ہیں لیکن باطن میں پاک نہیں۔اس کو کسی عبادت میں بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروٹ تو اُن گنت لگے ہول۔مگران میں مغز نہ ہوعبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لئے ذوتی درکار ہے۔ جب اس محتص کو اپنے باطن کا پیعة چلا اور اپنی روحانی بیاری معلوم ہوئی تو وہ بہت جیران و پریشان موا۔

### درس حیات:

انسان اس خوش فہنی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پراس کی گرفت نہیں ہوتی ۔ گرفت کا انداز مختلف قتم کا ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٣٣:

# سخت گیراُستاد

ایک متب کااستاد برا انحنتی تھا۔ کمتب کے بچے استاد کی طرف ہے مسلسل محنت اور یڑھائی کی وجہ سے تھک گئے تھے۔انہوں نے پکھ دن رخصت حاصل کرنے کی تدبیر کی۔ . ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کر پر وگرام بنایا کہ جب استادصا حب کلاس میں آئیں تو سلام لیتے وقت باری باری بیکہیں گے کہ استاد جی اللہ خیر کرے آپ کا چیرہ زردمحسوں مور ہاہے۔سب بچوں نے اس پرا تفاق کیا اوقتمیں کھا کیں کدراز فاش نہیں کریں گے۔ دوسرے دن مكتب ميں جب استاد صاحب تشريف لا ع سلام ليتے وقت ايك يے نے بوى ذمددارى سے مدرداندطور روعض كيا "استاد جى الله فيركرے آج آپ كا چېره كيول زردسامحسوس مور باعي؟"استادني كهاد ميس تواجها بهلامون أو يول عى بك بكركر رہا ہے۔ جاایی جگہ پر بیشاوراپنا کام کر۔''ای طرح دوسرے طالب علم نے سلام عرض كرتے وقت كہا: "استاد جى نصيب وشمنال آپ كھ بھار سے محسول ہوتے ہيں۔"استاد صاحب کے دل میں پچھ وہم ساپیدا ہو گیا۔ دوسرے ہی کمھے تیسرا طالب علم آیااس نے بھی جھک کرسلام عرض کیااور کہا کہ:" آپ کھ بیار ہیں۔اللہ خیر کرےاور ہارےاستاد جی کوب خیریت رکھے۔'الغرض ساری کلاس نے استاد کو بیار بتایا اس کا وہم بڑھتے بوھتے لیقین كدرج تك بن كي كياراً ستاد في كوسي مريس در ومحسوس مون لكار

### عيادوي ١٤٤٠

## جس تن لکے وہی تن جانے رکھیا کی کوئی نہ مانے

استادصاحب بیاری کے وہم ہے ست ہوگئے۔ چا دراوپر لے کرآ ہستہ آ ہستہ گھر چلے گئے اور بچول کو کہا کہ مجھے گھر آ کر سبق سنا دینا۔ استادصاحب جب گھر پنچ تو بیوی پر تفا ہونے سکے کہ تو میرا خیرہ ذرد ہور ہا ہے۔ جب کہ بچول نے میری ہیں۔'' ہونے کی نشاند ہی کی ہے۔ بیوی کہنے گئی'' آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ بیمار نہیں ہیں۔'' استادصاحب بستر پر لیٹے۔ استادصاحب بستر پر لیٹے۔ استادصاحب بستر پر لیٹے۔ ان کے شاگر دبھی آن پہنچ چار پائی کے گرداو نچا او نچا سبق پڑھنے گلے لڑکوں نے گھر مر پر الفی الیا۔ استادصاحب نے کہا'' کم بختو ! تہمیں پتانہیں میں بیمار ہوں اور تم شور مچار ہے ہو۔ میرا مر پھٹا جارہا ہے۔ جاؤاب چھٹی کروجیتا رہا تو پڑھاؤں گا۔''لڑ کے دل ہی دل میں ہنتے ہورا میں ہنتے ہورا کے گھروں کو بھل گئے۔گھروالوں نے پوچھاتم بے وقت کیوں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے سے سات استادصاحب بیمار ہوگئے ہیں۔

دوسرے دن بچوں کے والدین استاد صاحب کی بیار پری کرنے کے لئے ان کے گئے آئ کھر آئے تو کہنے لگے میں تو آپ چنگے بھلے تھے۔استاد صاحب بولے: ''میری بیوی نے مجھے نہ بتایا کہ میں بیار ہوں، خدالڑکوں کا بھلا کرے جھے وقت پر بتا دیا۔ بس اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جھے شفا عطافر مائے۔''والدین لاحول پڑھتے پڑھتے اپنے آسے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کہنے لگے ایس بیاری کا علاج کس کے پاس نہیں۔ بچ ہے کہ وہم کا کوئی علاج مہیں۔

## درسِ حیات:

🖒 وہم کا کوئی علاج نہیں۔ تو ہم پرست سے جوعقیدہ چاہیں منوالیں۔

حكايت نمبر١٣٣:

# حضرت عزرائيل عَلَيْكُ كدل ميں رحم آنا

ایک دفعہ اللہ عزوجل نے حضرت عزرائیل علائط کا سے بوچھا کہ تجھے کسی کی جات بھی کرتے وقت بھی رحم بھی آیا۔

ب و معرت عزرائیل عَلَائِظِکِہ نے عرض کیا کہ الہی میرا ہرایک کی روح قبض کرتے وقت دل وُ کھتا ہے گرتیرے تھم کی سرتا لی کی مجال کہاں۔ ہاں ایک واقعہ ایسا گزراہے جس کا د کھ میں ابھی تک نہیں ٹھلا سکاوہ تم ایساہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔

ایک جہاز سندر میں سفر کرر ہاتھا۔ وہ تیرے تھم سے ایک پھنور میں کپشش گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ وہر بادہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کی مرد وزن غرق ہوگئے جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی اور دوسرااس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک شختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رخم وکرم پر بہے جارہ سے تھے۔ تیز ہوانے انہیں آنا فانا سینکڑوں میل وُ دوسمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں مال اور بیٹے کے نیج جانے سے بہت خوش ہوا اس کی روح قبض کرلو۔ میں نے مولا کریم تیرے تھم کی تیسل کی باری تعالی اس لمجے تیرا تھم ہوا مال کی روح قبض کرلو۔ میں نے مولا کریم تیرے تھم کی تیسل کی باری تعالی و خوب جانتا ہے کہ یہ تی گھی اب یا د آئی ہے تو آئی میں آنووں سے بھیگ سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پیچی تھی اب یا د آئی ہے تو آئی میں آنووں سے بھیگ گئیں ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کیا تھے بتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش یا تا گئیں ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کیا تھے بتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش یا تا

عزرائیل علائی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ظاہر اور باطن ای پر عیاں ہیں۔اللہ عزوجل نے فرمایا ہم نے موج سمندر کو تھم دیا کہ اس لا وارث بچ کواٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ساحل کے قریب ایک سرسبز وشاداب جزیرہ تھا۔ہم نے پھولوں کو تھم دیا کہ بچ کے نیچ تی بچھا دیں۔سورج ہے کہا اپنی تیز شعاعوں سے بچ کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچ سے ذرا فاصلے پر برہے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا بادل کو کہا بچ سے ذرا فاصلے پر برہے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیت تھیں۔ جزیرے میں ایک شیر نی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی وہ بادل اس کے منہ میں ڈال دیت تھیں۔ جزیرے میں ایک شیر نی کے خوف سے کوئی جانور بچ کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس روز اندا ہے دودھ پلاتی شیر نی کے خوف سے کوئی جانور بچ کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس بریشان نہ ہو۔ ہواکو تھم دیا کہ اس پر سے آ ہستہ آ ہستہ گزرے تا کہ اس کوئی تکلیف نہ ہو۔ پریش یا کرخوب صحت بریشان نہ ہو۔ ہواکو تھم دیا کہ اس پر سے آ ہستہ آ ہستہ گزرے تا کہ اس کوئی تکلیف نہ ہو۔ منداور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں بھی کا نتا بھی نہ چھنے دیا۔ دیا جہان کی نعتیں منداور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں بھی کا نتا بھی نہ چھنے دیا۔ دیا جہان کی نعتیں اسے عطا کیں۔

اب اے ملک الموت علائے اللہ وہ جو ہانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آنکلاوہ خوبصورت صحت مند بچے کود کی کر بہت خوش ہواا ہے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولا و نہ تھی۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنالیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج وتخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پرظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا آخر ہم نے اس کی بہتری کے لئے اپنے خلیل ابراہیم علائے کو اس کے پاس بھیجا اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں خلیل ابراہیم علائے کو اس کے پاس بھیجا اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں کھینگ دیا۔

عزرائیل عَلَائِسُلِکہ نے عرض کیا اے مخلوقات کے خالق تیرے بھید تُو ہی جانے میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لا تارہا۔ اے عزرائیل عَلائِسُلِکہ ! اس بچے نے میرا کیا شکریہ اوا کیا؟ دوسروں کے لئے تو

#### حيات وي

ماں باپ کی پرورش ججاب بن جاتی ہے۔ گراس نالائق نے توبلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم نے پائے تھے۔

''وہ بچنم ودبن کراس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم عَلَیالِئللہ کو آگ کے الاؤ میں جھو نکا ہے اور اب خدائی کا وعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹا تا ہے اور تھم نہ ماننے والوں کو تخت سزادیتا ہے''۔

## درس حیات:

اے خدا کے بندے تُو اپنی اصلاح کرلے ، زنجیر کتے کی گردن ہے مت بحال کر یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے اگر میہ احسان فراموش ہوجائے ۔ تومثلِ نمرود بن جا تاہے۔

حكايت نمبر ۳۵:

# سبحان تبری قدرت

اب ایک الی حکایت پیش کی جاتی ہے۔جس کا ظاہر پچھاور ہے اور باطن پچھاور ا لیک گاؤں میں ایک مؤذن تھا۔ اس کی دل خراش آواز ہے سب نالاں تھے۔ مگر مؤذن کوخوش فٹمی تھی کہاس کی آ واز بے حدسر ملی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا سننے والے اپنا سرتھام لیتے معصوم بچے اپنی ماؤں سے لیٹ جاتے۔ راہ گیرکانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ غرض مرد، عورت بڈھے جوان اور بچے اس کی کرخت آواز سے پریشان ہو جاتے تھے..... اہل محلّہ نے بار ہاا سے نرمی ہے سمجھایا کہ تیری آواز اس قابل نہیں کہ تُو اذان وے، ایسی بھیا تک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی سننے والوں کی نیندحرام ہو جاتی تھی۔ئمر وں میں در دہونے لگتا تھا۔ آخر تنگ آ کرسب نے صلاح ومشور کیا کہ کسی طریقے ہے اسے معجد سے فارغ کرنا چاہیے۔ سب نے دل کھول کرمؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اور عرض کرنے لگے ہم آپ کے "دلحن داؤدی''سے بہت متفیض ہوئے۔آپ نے بہت خدمت کی اب کچھ عرصه آرام کیجئے۔ ایک قافلہ کم معظمہ جارہا تھا مؤذن صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اس قافلے میں شامل ہو گئے ۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک ایک بستی کے قریب جاکر ر کا جس میں زیادہ آبادی کا فروں کی تھی۔عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اس مؤذن نے اللہ کا نام لے کر اذان دینی شروع کر دی ، آواز ایسی کرخت نکالی که قبروں سے مُر دے بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوئے ۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر ہاتھ بیس شمع لئے مٹھائی اور قیمتی جوڑا کپڑوں کا لئے کرآیا اور قافلے کے اندرآت ہی پوچھنے لگا:'' وہ مؤذن کہاں ہے؟ جس کی آواز سے ہمیں حیات نو ملی .....' قافلے والوں کو اس کی بیہ بات سُن کر جیرت ہوئی ۔ کافر مسکرا کر کہنے لگا:'' میں شکر بیا داکر نے حاضر ہوا ہوں۔''

كافر كهني لگا: "ميري اكلوتي لژكي بے نهايت ہي حسين وجميل اور نازك و ماغ ہے، مدت ہے اس کی آرزو تھی کہ مسلمان ہوجائے۔ ہم اے برابر سمجھاتے رہے کہ بیرخیال چھوڑ دے۔ایے باپ دادا کا ند بب نہ چھوڑ مگراہے کوئی نصیحت کارگرنہ ہوئی تھی۔اسلام کی محبت اس کے دل میں جا گزیں ہو چکی تھی۔اس سبب سے میں ہمیشہ پریشان اورخوف زوہ رہتا تھا۔ گرآج اس مؤذن کی آواز نے وہ کام کر دکھایا جو ہزارتھیجتیں بھی نہ دکھاسکیں لڑکی نے مؤذن صاحب کی آ وازسُن کر پوچھا یہ مکروہ آ وازکیسی ہے جو کا نوں میں آ رہی ہے اور د ماغ پر ہتھوڑ ہے کی طرح نج رہی ہے۔اس کی مال نے جواب دیا بیاذان کی آواز ہے۔ مسلمانوں میں نمازی اطلاع دینے کا یہی طریقہ مقرر ہے۔اس کے بعد میری لڑکی نے مجھ ہے یہی سوال کیا میں نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی میں سلمانوں کی اذان کی آ واز ہے اسے یقین آتے ہی خوف ہے اس کا رنگ زر د پڑ گیا اور ہمارا دل سر د ہو گیا۔ اس نے اس وقت طے کرلیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ ہم تشویش وعذاب سے چھوٹ گئے ہمیں واقعی ا<del>ں کی آواز سے راحت <sup>کہنج</sup>ی اب میں اس مؤ</del>ذن کا احسان مند ہوں اورشکریے کے طور پر بیہ نذرانداس كيليخ لايا مول " كافرمؤذن بي بغلكير موكر دعائيس دينے لگا وركہنے لگا جناب آپ میرے محن ہیں آپ نے آج وہ احسان مجھ پر کیا ہے کہ ساری زندگی آپ کا غلام ر ہوں گا۔اگرمیرے قبضے میں کسی ملک کی بادشاہت ہوتی تو آپ کواشر فیوں میں تول دیتا۔

درسِ حیات:

حکایت نمبر۳۷:

# دائمی زندگی

ایک دانا و میناشخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے، جس کے سائے کا بھیلا و کئی کوس تک ہے ۔۔۔۔۔ اس کی جڑ پا تال کی خبر لاتی ہے اور او نجائی آسان تک پہنچتی ہے۔ اس سے مخلوقِ خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا لیقین ہے کہ وہ نہایت ہی تلخ ہوتے ہیں۔ مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی بہت ہاتھ لگ جائے اور وہ اس بے کو کھالے تو اسے حیات ابدی نصیب ہوجاتی ہے۔

اس درخت کے پنچے مردانِ خدا سالہا سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتہ جھڑے اوران کے ہاتھ آئے ..... مید حکایت ایک بادشاہ نے من اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے ..... بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کاذکر کیا۔سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔

الغرض بادشاہ نے برصغیر پاک وہند میں اپنے ایک ہوشیار آ دمی کواس درخت کے پھل کے لئے روانہ کر دیا۔وہ بے چارہ مدتوں جنگل جنگل صحراصحرامارا مارا پھرتار ہا،کیکن گوہر تقصود ہاتھ نہ آیا جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پوچھتا وہ اس کا نداق اڑا تا، کیوں در بدرخاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہواُ دھر کولوٹ جاؤ۔وہ آ دمی تھا،من کا لیکا، اِراد سے بین ٹم نہ آنے دیا اور برابر کوہ ودشت کی خاک چھانے لگا۔ جب برسہا برس گز رچکے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے، چے چے بیں پھر چکا، بقائے دوام کے برس گز رچکے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے، چے چے بیں پھر چکا، بقائے دوام کے شحر کا کہیں نشان نہ ملا۔اس قد رمحنت اور تکلیف اکارت جانے سے اس کے رنج وٹم کی کوئی

ا نہنا نہ ھی۔ بقتمتی پر آنسو بہانے لگا۔ بے جارہ قاصد مایوں ہو گیا اور بصد حسرت ویاس وطن کوواپس چل پڑا۔

''جے کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائیگال نہیں جاتی'' چلتے چلتے اس کا گر رائیہ ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک خدار سیدہ ہزرگ رہتے تھے۔ان کے علم وفضل اور کشف و کرا مات کی ہوئی شہرت تھی۔ قاصد نے دل ہیں سوچا مجھے اس ہزرگ کی خدمت ہیں جانا چاہیے۔ ممکن ہے شخ کی نگاہِ التفات ہے بگڑا کام بن جائے اور مایوی راحت ہیں بدل جائے۔ یہ سوچ کرچشم پُر آب لے کرش نے کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی ٹورانی صورت و کیھتے ہی اپنے آپ پر افتیار ندر ہاضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہواان کے قدموں ہیں جاگرا۔اس قدر آنسو بہائے کہ سارابو جھ ہلکا ہوگیا۔ شخ نے اُٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا:''کیا بات ہے؟ پریشانی کا سبب کیا ہے۔'اس نے عرض کیا:''جس کام کے لئے برسوں پہلے وطن بات ہے؟ پریشانی کا سبب کیا ہے۔'اس نے عرض کیا:''جس کام کے لئے برسوں پہلے وطن کے نکلا تھا۔ وہ کام نہیں ہوا۔اب سوچتا ہوں واپس جاکر باوشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ باوشاہ نے بھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جتبو میں اس ملک کا چیہ چیے تھائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جتبو میں اس ملک کا چیہ چیے تھان مارامگر''نا کا می اور ما یوی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا''۔

شخ نے سُن کر کہا:''سبحان اللہ! بھائی تُونے بھی سادہ لوتی کی حد کر دی،ارے اتنا وقت خواہ نخواہ ضائع کیا ہم لوگوں نے اصل بات کونہیں سمجھا لفظوں کو لے لیامعنی پرغورنہیں کیا ..... وہ شجرعلم وہنر ہے، جس کا ثمر حیاتِ جاو داں کا اثر رکھتا ہے اوراس درخت کا پیعۃ، معرفتِ خداوندی ہے، جس کوعلم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ کہا ویدہوجا تا ہے اورا ہے ہی دائی زندگی کہتے ہیں'۔

## درسِ حیات:

کہ اے عزیز! صرف الفاظ پرغور نہ کرمعنی کے اندرغوط لگا۔ صورت کے پیچھے مت بھاگ سیرت دیکھ ظاہر پر نہ جاباطن دیکھ صفت پرنظر رکھتا کہ بچھے ذات کی طرف لے جائے ۔۔۔۔۔ بینام ہی کا جھڑا ہے جس نے تخلوق کے اندراختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں جہاں معنی پرنگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ 150.....

حكايت نمبر ٣٤:

# خوشنمااور فتمتى موتي

در بایشا ہی لگا ہواتھا۔سلطان محمود غرنوی ٹرینیا تشریف لائے۔ تمام ورزاءاور امراء حاضرِ خدمت ہیں بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی

\_6

اس نے وہ ہیراوزیر دربارکودکھا کر پوچھا: ''اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟''وزیر نے انجھی طرح دیکھ بھال کرعض کی حضور نہایت قیمتی چیز ہے۔غلام کی دائے میں ایک من سونے کے برابراس کی مالیت ہوگی۔''بہت خوب''! ہماراا ندازہ بھی یہی تھا۔سلطان نے تکم دیا۔اسے توڑ ڈالو۔وزیر دربار نے چیزت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا ''جہال پناہ اس موتی کو کیسے تو ڑوں میں تو حضور کے مال ومنال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔'' جہال پناہ اس موتی کو کیسے تو ڑوں میں تو حضور کے مال ومنال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔'' سلطان نے کہا:''ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔۔۔۔'' تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی ، وزیر نے عرض کیا۔ ''حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے ہے'' تھم دیا'' اچھا!!!اسے تو ڈرو'۔وہ عرض کرنے لگا'' قبلہ عالم!!ا سے بیش بہا قیتی موتی کو کیوں تر وانا چاہتے ہیں۔ جس کا ہائی ملنا محال ہے۔ ذرا اس کی آب و تا ب اور چیک دمک تو ملاحظہ فرما ہے' ،سورج کی روشنی اس ملنا محال ہے۔ ذرا اس کی آب و تا ب اور چیک دمک تو ملاحظہ فرما ہے' ،سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑری ہے۔ ''عیں شاہی خزانے کا نگہ بان ہوں اسے تو ڈرنے کی کیسے جرائت

#### عيادوي ..... 151

كرسكتا ہوں \_سلطان نے اس كى ....فہم وفراست كى تعریف فرمائی۔''

پھر چندلمحوں ..... کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا: ''اسے تو ڑ ڈالیے''۔
اس نے بھی عذر پیش کر کے تو ڑ نے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کوانعام واکرام دیا
اوران کی وفاشعاری اور اخلاص کی تعریف کی ، بادشاہ جوں جوں در باریوں کی تعریف کر کے
ان کا مرتبہ بڑھا تا گیا۔ توں توں وہ ادنی درجے کے لوگ صراط متنقیم سے بھٹک کراندھے
کویں میں گرتے گئے۔ وزیر در بارکی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ
وولتِ شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔

'' آز مائش اور امتحان کے کمحوں میں تقلید کرنے والا ذکیل وخوار ہوتا ہے'۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیرخواہانِ دولت کی آز مائش کر لی۔آخر میں سلطان نے وہ موتی ایا زکودیا اور فرمایا:

ری بیوروی روروی روروی از اب تیری باری ہے بتااس موتی کی کیا قیمت ہوگی۔ ایاز نے عرض کیاا ہے آقا! میرے ہرقیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔''اچھا ہمارا تھم ہے تُو اسے توڑ دے ایاز نے فورا اس ہیرے کوئکڑے ٹکڑے کردیا۔

وہ غلام آقا کے طریقِ امتحان ہے آگاہ تھا۔اس لئے کسی دھو کے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر بُری طرح چلا اُٹھے ارے بے وقوف تیری سے جرائت کہ ایسا نا درونایا ب موتی توڑ ڈالا ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدرنقصان کیا ہے۔ان کا واویلائن کرایازنے کہا:

#### حيات زوي .... 152

سلطان نے کہا:

معمولی پیخرے مقابلے میں تم میرانتکم تو ڑنا زیادہ ضروری بچھتے ہو۔ بیے کہہ کرشاہی جلاد کو تھکم صادر کر دیا کہ ان سب نافر مانوں کی گردنیں اُڑادو۔ار کانِ دولت خوف ہے تھر تھر کا پینے لگے۔

ایازکوان کی بے بھی پررم آیا، ہاتھ باندھ کرسلطان سے عرض کرنے لگا۔ ''اے
آ قا!اوراے معاف کردینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور ناوانی کا سبب محض تیرا کرم
اورصفتِ عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے سوموتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری
مہر بانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دیے ہوئے ہیں میری کیا حیثیت اور کیا
حقیقت مگرا تنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سربھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ ب
شک سے بازی ہارگئے، مگرا تنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے۔ اس لئے انہیں
معاف کردے'۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کومعان کردیا۔

## درس حیات:

ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔اس نے ہیرے کی ظاہری چیک دمک سے آگے دیکھیا اور حکم شاہی کو ہیرے پرتر جج دی اس سبب سے وہ مقرب تھہرا۔ وزراءاورا مراءنے ہیرے کی چیک دمک دیکھی وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظرانداز کرویا۔

انسان غفلت اور گمرای میں پڑ کرصناع حقیقی یعنی الله تعالی کو بھول جاتا ہے جس کا نتیجہ ذلت وخواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

دكايت نمبر٣٨:

# سحرمشق

سلطان محووغ نوی کے محبوب وزیرایاز نے اپنے پرانے کیڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانداس کمرے میں جاتا ، اوراپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کرکہتا ''اے ایاز'' .....

.....''قدرخود بشناس''اےایازاپی قدریجیان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری بیاد قات تھی۔ بیوند لگے ہوئے بیہ کپڑے اور جوتے ٹو بہنتا تھا۔ اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہوکراپی اصل کونہ بھول جانا۔

دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا روز انداس کو ٹھڑی میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسر ہے امراء دوز راءاس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبر دست تالوں سے بند کر رکھا ہے۔ کی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ بی کسی کو بتا تا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ سب ہوسکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جو اہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کے کمرے کی تلاقی کی جائے۔ اس کی وفا داری کا بھرم کھل جائے گا ۔۔۔۔ بادشاہ ایاز کی وفا داری اور چنا مال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا سے کہا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جا کیں اور جتنا مال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا سے کہا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جا کیں اور جتنا مال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا سے کہا ہوا ہے اس کے کہا ہوا ہے اس کے دولت اس کے دخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا سے کہا کہ کہا تھا۔ بادشاہ نے کہا جملے سے کہا ہوا ہے اس کا کہا ہوا ہے اس کے کہا ہوا ہے اس کی دولت اس کی دولت اس کے دولت اس کے دولت اس کی دولت اس کی دولت اس کمرے کے قفل کھولے جا کیں اور جتنا مال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا کو کھول کیں دولت اس کمرے کے قفل کھولے جا کیں اور جتنا مال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کی دولت اس کمرے کے قفل کھولے جا کیں اور جتنا مال ودولت اس کے ذخیرہ کیا ہوا ہو اس کے کو کیا ہوا ہو کھول کیا ہوا ہے اس کیا کہا ہوا ہو کیا ہوا ہو کہا گھول کو کیا ہوا ہے اس کیا ہو کیا ہوا ہو کی کو کیا ہوا ہو کیا ہو کیا

متعلق مجھے آگاہ کیاجائے۔

"اليے گندم نما جوفروش كاپرده ضرور چاك كرنا جاہيے" ـ باوشاه كاحكم ياتے ہى حاسدین نے قفل تو ڑ ڈالا اور یوں اندر گھیے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر تھس جاتے ہیں۔انہوں نے کو گھڑی کا گوشہ گوشہ چیہ چیہ چھان مارا سوائے بوسیدہ کیٹر وں اور جوتوں کے پکھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے ایاز بہت حالاک ہے ضروراس نے زرو جواہر وٹن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں کے کدالیں اور پھاوڑے لے کرسارے کمرے کا فرش کھود ڈ الامگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھرجھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں تو ڑنے لگے شاید وہ خزاندا بنٹول کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ہراینٹ سے لاحول کی آواز آنے لگی۔ آخرندامت اور بشمانی کا پسیندان کی بیثانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پرآنے لگا۔ان کی گمراہیوں اور بے ہود گیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں۔جنھیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہوکر گرایا تھا۔اس بے ہودہ کارروائی کے بعد انہیں بیخوف دامن گیر ہوا کہ..... بادشاہ کوکیا جواب دیں گے۔آخر کارا پنی جان ہے مایوں ہوکرروتے اور چبروں پر گر دوغبار ملتے ، با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ با دشاہ نے پوچھا:''تم نے بیر کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال ودولت کہاں ہے جوتم ایاز کے کمرے سے کُوٹ کر لائے ہو۔تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے زخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے۔''بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کرسب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ان میں اتن ہمت ندر ہی کہ بادشاہ کے زوبر دکھڑے رہے سلطان نے ارشاد فرمایا: ''میں نہمہیں چھوڑ وں گا نہ سزا دوں گا۔ بیہ معاملہ ایاز کی صوابدید پر ہے۔ کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤای نیک دل کی رُوح پر لگے ہیں۔''سلطان محمود نے ایاز کوطلب كركے فرمایا:''اے نیک بخت تُو اس امتحان میں سُرخرونكلا۔ پیرمجرم تیرے ہیں اور تجھے بورا اختيار ہے۔انہيں جوچاہے سزادے۔''

ایاز عرض کرنے لگا: ''اے بادشاہ حکمرانی تجھی کوئی زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنا رُخِ روشن دکھا تاہے تب ستارے نابود ہوجاتے ہیں۔''سلطان مجمود بادشاہ کہنے لگا!'' پیتو بتاؤ تم ہرروز اس کمرے میں اکیلے داخل ہوکر کیا کرتے ہو۔اس جھیدے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔

#### حيات زوي ١٥٥٠

تجھے ان پرانے کیڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے تم کیوں ان کے سرعشق میں گرفتار ہو۔ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو۔ انہیں کوٹھڑی میں چھپار کھا ہے۔ کیا وہ تعیم حضرت یوسف عَلَیالَئلگا کا پیرائن ہے؟ اور وہ جوتے کی عظیم ہستی کے ہیں؟ جنھیں تُو چھاتی سے لگا تا ہے۔ یہ کیا جنوں اور حماقت ہے۔ یہ تو نہایت ادنی قسم کی بُت پرستی معلوم چھاتی سے لگا تا ہے۔ یہ کیا جنوں اور حماقت ہے۔ یہ تو نہایت ادنی قسم کی بُت پرستی معلوم

ایاز کی آنھوں ہے موتوں کی لڑی جاری تھی ،عرض کرنے لگا۔''اے شاہ ذی جاہ! میراموجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف وکرم کا مرہونِ منت ہے ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آ دمی ہوں اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔'' سیری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں''۔ان کی حفاظت کرنے ہے میری غرض سیرہے کہ اپنے میرائ غرض سیرے کہ اپنے میری غرض میں میں ان کی بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔اصل میں میں ان کی

بلند منصب اورشان پرمغرور ہو کر نہیں اپنی حقیقت لونہ بھول ج حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔''

### درس حیات:

انسان کو ہر دَم اپنی حقیقت ہے آگاہ رہنا جائے۔ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ خسارے کے سوا پھینہیں ہوتا۔

حكايت نمبر٣٩:

# ایاز کی فراست

آ دمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی وثمن بن جاتی ہیں۔ایاز کی ذہائت، دیانت وامانت اورایخ آقا کے ساتھ وابسکی ،کامل فرمانبرداری ایسے اعمال تھے جنھوں نے تمام ار کانِ دولت کواس کا دشمن بنادیا تھا۔ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت ، بغض اورحسد كاماده روز بروز برهتابي جار بإنقار أدهرسلطان كالطف وكرم اور بكو دوسخااياز كحت میں بڑھر ہاتھا۔ایک دن بدباطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں بیاب نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل دبھیرت پر کیوں کریفین رکھتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اباز نه کوئی بنده ریا نه کوئی بنده نواز سلطان نے اس وفت کوئی جواب نہ دیا اورمسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنول بعد دربار کے ان حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل وُ ورایک قافلہ پڑاوَ ڈالے ہوئے تھا۔سلطان نے ایک امیرکوتکم دیا گھوڑے پر تیزی ہے جاؤ اور قافلے والوں ہے پوچھو کہ کہاں ہے آئے ہو؟ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ در بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر ' رے' سے آیا ہے۔سلطان نے بوجها قافلے والوں کی منزلِ مقصود کیا ہے۔؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔سلطان نے

#### عيات وي

دوسرے امیرے کہا۔ ''ابتم جاؤاور پوچھو کہ کارواں کدھرجائے گا۔؟ دوسراامیر جواب لایا کہ ان کارادہ یمن کامے۔بادشاہ نے اس سے پوچھاان کا سازوساہان کیا ہے۔اس بات کا جواب وہ ندرے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ بیتواس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے؟ اس نے واپس آکر کہا کہ ان کا سامان ''رے' 'کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ قافلہ ''رے 'شہر سے کب نکلاتھا۔؟ وہ امیراس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تا کہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔؟ اس نے واپس آکر بتایا کہ ساتویں رجب کو بیقا فلہ ''رے' سے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ کہ ساتویں رجب کو بیقا فلہ ' رے' 'سے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ اس طرح بادشاہ نے یہ بھی سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اس طرح بادشاہ نے تعمیں سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال وریافت کیا ان میں سے ہم اس طرح بادشاہ نے تعمیں سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال وریافت کیا ان میں سے ہم ایک نے اس ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آگیا۔

غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذبن ثابت ہوئے قافلے والوں کا پورا حال کی نے جانے کی زحمت گوارا نہ کی۔اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بد باطن امراء سے کہاتم لوگ ایاز پراعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنامنظورِنظر کیوں ہے۔سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا ہیں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں میں نے اس کو یہ ور یافت کر زیلے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا میں نے اس سے جوسوال کیا اس نے سلی بخش جواب دیا جومعلومات تم تمیں کے واپس آیا میں نے اس سے جوسوال کیا اس نے سلی بخش جواب دیا جومعلومات تم تمیں کو دریوں نے تمیں پھیروں میں فراہم کیں۔اب شمیس پتا چل گیا کہ میں اس کی اتن قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سُن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔انہوں نے کیوں کرتا ہوں۔ یہ سُن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔انہوں نے اپنی گئت نی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک بم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست، قابلیت، ذہانت خداداد تھی۔

### درس حیات:

حكايت نمبر۴۴:

# چورول کا گروه

سلطان محمودغز نوی اکثر رات کو جھیس بدل کراپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر ر ہتااوران کی تکالیف دُورکرتا۔ایک رات حسبِ عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے با دشاہ سلامت بھیس بدل کرمحل سے نکلے گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے۔ وہاں چندآ دمی بیٹھے آ ہتہ آ ہتہ با تیں کر ہے تھے۔سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹیا دعا سلام کے بعد پوچھاتم لوگ کون ہواوررات گئے یہاں کیا کررہے ہو؟ انھوں نے جواب دیا ہم چور ہیں اوراب ریہ بتاؤنم کون ہو؟ سلطان نے کہا: ''بس میں بھی شہی میں ہے ہوں''۔ بیسُن کروہ خوش ہوئے اورخوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنراور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا: ''میرے کا نوں میں پیکمال حاصل ہے کہ رات کو جب كُتا بهونكما ہے تو ميں سمجھ جاتا ہوں كہوہ كيا كہدر ہائے '۔سب نے سُن كركہا: '' بھئي واہ! میتو بڑے کمال کی بات ہے''۔ دوسرا کہنے لگا:''اے مال وزر کے پیجار بو! میری آنکھوں میں بیخوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی کیوں نہ گھپ اندھیرا ہو میں جس کسی کواس اندھیرے میں ایک مرتبه دیکھانوں دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔'' تیسرے نے کہا:''میرے باز و میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط ہے مضبوط دیوار میں نقب لگالیتا ہوں''۔ چوتھے نے کہا:''میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دیا ہوا ہے'۔ پانچواں کہنے لگا:''میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ او نجی سے او نجی جگد پر کمند پھینک سکتا ہوں'۔

پر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا: 'نہاں بھائی اب تُو بھی بتا بچھ میں کیا کمال ہے''۔ سلطان نے جواب دیا: 'نیارو میرا کیا پوچھتے ہو۔ اللّٰد کی مہر یائی ہے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے۔ وہ مجرموں کوقید سے رہا کرادیتی ہے۔ یا جن کوتل کی سزا ہوجائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دول تو انھیں باعزت رہا کر دیاجا تا ہے۔'

ان عقل کے اندھوں نے بیئن کرخوثی سے نعرہ لگایا:'' تیرا کمال توسب سے بردا ہے آج ہے تُو جمارا سر دار ہے۔اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں''۔اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھرچل پڑے۔ بادشاہ کے حل کی جانب نکلے کتے کے بھو تکنے کی آواز آئی۔ جو چورکتوں کی بولی بیجھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہراساں ہوکر د بی زبان میں بولاغضب ہو گیا۔'' بیرکتا کہدر ہاہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے'۔ بیرُن کر دوسرے چورہنس پڑے اور بولے''ابے! تجھے کیا ہوگیا ہے۔ بادشاہ کا یہاں کیا کام۔وہ اس وقت محل میں اپنے آ رام دہ بستر پرخرائے لے رہا ہوگا''۔اتنے میں دوسرے چورنے کہا:'' دوستو! شاہی خزانہ قریب ہی آگیا ہے اوربس اہتم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرؤ' کے کمند پھینکنے والے نے محل کی حصت پر کمند تھینکی پھروہ سب آہتہ آہتہ کمند کے ذریعے محل کی حصت پر جا پہنچے نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا۔ جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔جس کے جو ہاتھ لگا۔ جی بھر کرسمیٹا۔اشرفیاں ہیرے جواہرسونے جاندی کے برتن وہاں سے نکال کرسارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اورخودا پنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے ۔ سلطان موقع یا کروہاں ہے کھیک آیا دوسرے دن بادشاہ نے سیاہیوں کواس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا تھم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آ نافا نا گرفتار کرلیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چېرے زرداوربدن خنگ تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ان میں سے وہ آ دمی جورات کی تاریکی میں کسی کو دکیچرون میں پہیان لینے کا دعویٰ کرتا تھا۔اس کی نظر جونہی سلطان کے چېرے پر پڑی تواس نے ہاتھ باندھ کرعرض کی''ہم سب تو ابناا بنا کمال دکھا چکے ہم میں ہے کی کافن ہاری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہارا ہر کمال بدہختی اور آفت ہی

## عيات زوي .... 160

ڈھا تا رہا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دیئے کے لیے کھڑا ہے۔ ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنج سے نہیں چھڑا سکتے۔اے ہمارے رات کے ساتھی اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔اب آپ اپنی واڑھی ہلا کیں تا کہ ہماری جان خی جائے''۔سلطان مجمود کواس کی با تیں سُن کررہم آگیا۔اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کور ہا کردیا جائے۔

### درس حیات:

اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے جبکہ برا ہنرایسے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رس کی مانند ثابت ہوتا ہے۔

حكايت نمبرام:

# نفتی ہیرا

ایک بہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ جواپنے کام میں ہنر منداور حدسے زیادہ ایماندارتھا۔ یہودی اس سنار کی کاری گری سے بے تحاشہ نفع کمانے کے باوجودا سے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ بشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یونہی کام کرتے کرتے اس نے عمرگز اردی۔ اس کی بیٹی جوان ہوگئ وہ اپنی لگل آمدنی میں سے پچھ بھی جمع نہ کرسکا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سنار کار مگر نے یہودی سے پچھ رقم بطور ادھار ما نگی کروڑ پتی یہودی نے رقم ادھار دینے سے معذوری فلام کردی۔ سنارا پنی قسمت کو یُرا بھلا کہتا ہوا گھر کو ٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کرا لگ استقبال کیا۔ پریشان حال بے چارہ ساری رات سوچتار ہااب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لئے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹی تھی۔ جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کررکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا د کیھر یہودی سوالیہ نگا ہوں سے کار مگر سنار کی طرف د کیھنے کررکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا د کیھر یہودی سوالیہ نگا ہوں سے کار مگر سنار کی طرف د کیھنے لگا۔

کاریگر بولا ما لک میر ہمارا خاندانی ہیراہے۔اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر جھے پچھر تم وے دیں۔ میں آپ کور تم لوٹا کراپنا ہیراواپس لے لوں گا۔ یہودی

راضی ہو گیا۔

مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کردی۔ پھر دن رات کام کر کے قرضے کی رقم آ ہستہ آ ہستہ ادا کرنے لگ گیا۔ قرضے کی آ خری قبط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرالا کراس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرالے کر پانی میں رکھ دیا۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہیرا گھل کر فتم ہوگیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا مالک بیرمصری کی ڈلی تی۔ جسے میں نے اپنی فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ وے دیا کہ آپ جبیباسنار بھی دھو کہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جھے یوں آپ سے رقم فکلوانی میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جھے یوں آپ سے رقم فکلوانی پڑی میں مسلمان ہوں اس لیے بھا گانہیں آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی۔ اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔

## درس حیات:

اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ ضرورت مندول کی ضروریات کو پورا کیا جائے ،ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

حكايت نمبر٢٣:

# ہے چینی اوراس کاحل

عظيم فر مانروا خليفه بإرون الرشيد كا دل شديدرنج والم كالتيجهاس طرح شكار هوا کہ دن کا چین اور را توں کی نینداڑ گئی۔ بےسکونی اتنی بڑھی کہائیے وز برفضل بن رہے کو بلا بھیجااورا سے اپنی اتنے ونوں کی بے چینی کاحل تلاش کرنے کوکہا کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کوقر ارآئے۔ بے شار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں ہے رجوع کیا گیا۔انہوں نے اینے این علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کیں۔لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نه ملا بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئے۔ آخروز پر باتد بیرنے گزارش کی کہ: ''نظلِ الٰہی اب ایک ہی بزرگ ہتی رہ گئی ہے میرایقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے خم کا مداوا ہوگا''۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے بوچھا:''وہ کونی ہستی ہے جومیرے لیے باعث رحمت ہوسکتی ہے''۔وزیر نے عاجزی سے عرض کیا:''وہ صوفی بزرگ ہیں۔جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں ہے کنارہ کشی اختیار کرلی ہے۔ اور کسی کی جاہ وحشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ''ہارون الرشيدنے بے تابی سے كہا:''ايسا بو واجھى حلتے ہيں'۔ باوشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کرفضیل بن عیاض میں ہے اللہ کے ساوہ ہے جرے میں بی گئے گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر ہے ایک کمزوری آواز آئی،''کون؟''،''میں جول

وزیراور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں' فضیل میں ایشانی کو بادشاہ کی آمد کاسُن کرافسوں ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل میشانی نے سوچا بادشاہ وقت خود چل کرمیرے غریب خانے تشریف لائے ہیں۔ ان کی فر مائش نے بینے دروازے پر کھڑار کھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھادیا اور دروازہ کھول دیا۔ اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر ہیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقینا مختلف تھا۔ لوگ تو آرز وکرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تا کہ ان کے اثر ورسوخ میں اضافہ ہو۔ لیکن فضیل بن عیاض میشانیہ بادشاہ وفت کا یوں استقبال کررہے تھے۔ جیسے ان کے آنے سے متاثر ہوتے۔

ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹی میں جگڑ لیا اور اسے جاہ وحشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض میں ہولیے ہوئے۔'' ان کلمات نے الرشید تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے'' کاش میہ جہنم کی آگ سے فیج جائے۔'' ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیا ر بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض میں ہوئے کی آواز اُ بھری'' ہارون الرشید اپنے پاؤں کو ڈگرگانے سے محفوظ رکھواللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا را ہنما نہ ہوگا۔ فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔''ہارون الرشید پر رفت طاری ہوگئی۔وزیر نے جب بے تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔''ہارون الرشید پر رفت طاری ہوگئی۔وزیر نے جب بے

حال دیکھا تو خوفز دہ ہوگیا۔اور کا نیتے ہوئے بولا:''سرکارٹر می فرمائیں ان کے حال پرترس کھائیں دیکھیں ان کی حالت کیا ہور ہی ہے۔''

فظیل بن عیاض مُرِیَّاللَّهُ نے اب وزیری طرف رُخ کیا اور بولے: "تم اور تمہارے ساتھی درباریس ایسے حالات بناتے ہوکہ بیگناہ پر گناہ کرتا جائے۔ بھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرع فعل سے ٹو کا ہے۔ تم ایسا کربھی کیسے سکتے ہو۔ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ "فضیل بن عیاض مُرِیَّا ہِ دوبارہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے" اے حسّین چرے والے (ہارون الرشید کارنگ گورااورنقوش دل آ ویز تھے) قیامت کے دن اللہ تعالی چھ سے اپی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تُو اپنے چرے کوآگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچالے۔ تُو ہم گر دیر نہ کر سسک کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کے کسی فردے کیے بھی بے انصافی سسکدورت یا بغض ہے تو فوراًا پی اصلاح کر لے سسن

ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیددینے کی کوشش کی ۔فضیل بن عیاض بھٹا تھے ہو ہے ہول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے گئے '' محکمرانوں کے تحاکف رشوت ہوتے ہیں۔ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید! میں شمصیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے جھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا شمصیں عقل سلیم دے۔' اس کے بعد فضیل بن عیاض بھٹا تھے نے چپ سا دھ کی اورا یک لفظ بھسے میں منہ سے نہ نکالا سساب بادشاہ اور وزیر نے شمحلیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش باوا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوں کی جس نے اس کے ایمان ویفین کو چلا مجشی۔ اس کے کنشنت نے اس کی اندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔

درسِ حیات:

الله واقعی روحانی بیاری کاعلاج الله والول کے پاس ہی ہوتا ہے۔

حيات وي ١٦٦٠

حكايت نمبر٣٧:

# يشخى خور كى مونچھيں

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سفلے اور شخی خور آ دمی کو کہیں ہے د نے کی چکی کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ وہ روز انہ سج اُٹھتے ہی اپنی مو نچس د نے کی چکتی ہے چکنی کر کے اکڑا تا اور امیروں اور دولت مندول کی محفل میں جائے بیٹھتا اور بڑے اکڑ کر بار بار کہتا '' آج تو بڑے مرغن کھانے ہیں۔۔۔ بہت مزا آیا۔''لوگ اس کی بات کا لیقین کر لیتے۔

جب جب وہ شخص اپنی جھوٹی امیری کا ڈھنڈورا پٹتا، اس کا معدہ اللہ ہے وُعا کرتا کہ''یااللہ اس شخی خور کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کردے۔'' آ ٹراللہ نے اس کے معدے کی فریادسُن کی اور ایک روز اس کمینے شخص کے مکان میں ایک بلی تھس آئی اور د نے کی چگی کا کھڑا منہ میں د باکر بھاگ گئی۔ اس شخص کے بیچے نے دولت مندوں کی محفل میں جاکر او نچی آواز میں باپ کواطلاع دی کہ'' د نے کی چگی کا وہ کھڑا جس سے آپ روز اندا پنی مو تجھیں چگئی کیا کرتے تھے، ایک بلی منہ میں د باکر لے گئی ہے۔ میں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی گروہ بھاگ گئی۔''

یجے کے بیکلمات سننے تھے کہ اس آ دمی کا رنگ فتی ہو گیا محفل میں بیٹھے تمام لوگ بڑے جمران ہوئے ، بعض تو بے اختیار ہنس پڑے۔ مگر کسی نے اس سے کچھ نہ کہا۔ وہ خود ہی

#### المناس ال

ا تناشر مندہ تھا کہ کسی ہے آئکھیں نہ ملا سکا۔ان لوگوں نے اس کی ندامت وُور کرنے کے لئے اس کی خوب دعوتیں کیس اے خوب کھلا پلا کراسکا پیپ بھرا۔اس نے لوگوں کا ایسارویہ دیکھا تو شخی چھوڑ کرسچائی کواپنالیا۔

درس حیات: ☆ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے۔

. حكايت نمبر١٩٣:

# لوشيده حكمت

خود کوعقل و دانش کا گہوارہ سمجھنے والا ،خود پہند ،خوشامد پہندعقلِ کل کا مالک ایک بادشاہ تھا۔ جب کہ اس کا وزیر باتد ہیر پڑھا لکھا تخل مزاج اور سمجھ دارتھا۔ ایک دن چھری کا نئے کے ساتھ پھل کھاتے ہوئے بادشاہ سلامت کی انگلی زخمی ہوگئی۔ دلیر بادشاہ سلامت اپنا خون بہتا ہواد مکھ کر پریشان ہوگیا۔ وزیر نے کہا: 'نظلِ الہی فکر کی کوئی بات نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔'

نازک مزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھے میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظرا ّ رہی ہے۔ داروغہ ..... داروغہ ..... اسے جیل میں ڈال دو۔ وزیر کو جیل میں ڈالنے لگے تو وہ بولا اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی۔ پچھ دنوں بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہوگئ۔ وزیر ابھی تک جیل میں ہی تھا۔

بادشاہ سلامت ایک دن اسلیے ہی جنگل کی طرف نکل گئے۔ واپسی پر داستہ بھٹک گئے اور کسی دوسرے علاقے میں بہنچ گئے وہاں کے وشق لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا:''اسے کمرے میں بند کر دو ہفتے کے دن اس کی قربانی ہوگی'۔مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لیے چبوترے کی طرف لے کے جارہے تھے۔ توان کے نہیں پروہت کی نظراس کی انگلی پر پڑی جہاں اے کٹ کا نشان نظر

#### حيات زوي .... 169

آیا۔ پروہت نے جنگلیوں کے سردار کو خاطب کر کے کہا۔ سرداراس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ بیدداغی ہے۔ اس وقت نا صرف بادشاہ کوآ زاد کر دیا گیا۔ بلکہ بادشاہ کو وہ وحشی لوگ
ملک کی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب بادشاہ کل میں پہنچا تو اس نے فوراً وزیر با تدبیر کور ہا کر
دیا۔ ادر کہنے لگاتم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کئنے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہو
گی۔ زخم کے اس داغ کی وجہ سے میری جان نے گئی وزیر بولا بادشاہ سلامت آپ کی تو جان
نے کی انگلی کئنے سے میری جان نجی مجھے جیل میں ڈالے جانے سے خدانخو استہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے میری قربانی کردیئی تھی۔ دونوں کی زبان سے بے اختیار نکلا ہے ہاللہ تعالیٰ کے ہرکام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔

درس حیات: ۱

الله تعالیٰ کے ہر تھم میں حکمت بوشیدہ ہوتی ہے۔

حكايت نمبرهم.

#### ممل سبق م

ایک شنرادہ اپ استادِ محترم سے سبق پڑھ دہا تھا۔ استادِ محترم نے اسے دو جملے پڑھائے۔ جھوٹ نہ بولوا ورغصہ نہ کرو۔ چھ دیرے وقفے کے بعد شنرادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ شنرادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یا دنہیں ہوسکا۔ دوسرے دن استادِ محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا پھر شنرادہ بولا استادِ محترم ابھی سبق یا دنہیں ہوسکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استادِ محترم نے کہا کل چھٹی ہے سبق ضرور یا دکر لینا۔ بعد میں میں کوئی بہا نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگر دِ فاص ''سبق نہ سناسکا۔'' استادِ محترم سے خیال کے بغیر کہ شاگر دایک شغرادہ ہے، غصے سے چلا اٹھے اور طیش میں آکر ایک تھیٹر دسید کر دیا۔ کئے بغیر کہ شاگر دایک شغرادہ ایک دفعہ تو گم شم ہوگیا اور پھر بولا استادِ محترم سبق یا د ہوگیا! ستاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یا دنہیں ہور ہا تھا۔ ابتھیٹر کھاتے ہی کیدم سبق یا د ہوگیا۔ ستاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یا دنہیں ہور ہا تھا۔ ابتے پٹر کھائی تھیں ایک جھوٹ نہ لیا۔ شنزادہ عضہ نہ کرو۔

جھوٹ بولنے سے تومیں نے ای دن تو بکر لی تھی۔ گرغصہ نہ کر و بہت مشکل کا م تھا۔ بہت کوشش کر تا تھا،غصہ نہ آئے گرغصہ آجا تا تھا۔ جب تک میں غصے پر قابو پا نا نہ سکھ

#### عيادوي ١٦١ ....

جاتا کیے کہدویتا کہ بق یاد ہوگیا۔ آج جب آپ نے مجھے تھٹر مارااور تیھٹر بھی میری زندگی کا پہلاتھٹر ہے، اسی وقت میں نے اپنو دل و دماغ میں غور کیا کہ ججھے غصہ آیا کہ نہیں غور کا پہلاتھٹر ہے، اسی وقت میں نے اپنو دل و دماغ میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسر اسبق ' غصہ کرنے پر جھے محسوس ہوا کہ جھے غصہ نہیں آیا۔ آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسر اسبق ' غصہ نہر و ' بالکل کے لیا ہے اور آج جھے اللہ تعالیٰ کے ضل سے ممل سبق یا دہوگیا ہے۔

## درس حیات:

اے عزیز! ہمیں بھی جاہے کہ جوقول زریں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پڑمل کریں عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔

حکایت نمبر۲۷:

# حكمت لقمان

زمانہ جنگ میں علیم لقمان گرفتار ہوگئے۔ایک امیر تاجرنے آپ کوخریدلی۔آپ بظاہر شکل وصورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔امیر کے دوسرے فلام اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ بمیشہ لقمان کا فداق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جاشکایت کی میں کرتے رہتے ، اپنے تھے کا کام بھی ان پر لاو دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا بھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لا تا تھا۔اگر چہ سرے پاؤں تک جم کا رنگ سیاہ تھا۔ گر باطن کے انتہائی روشن ، دانا اور عظمند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جوسنتا آپ کو دیکھ کر کے انتہائی روشن ، دانا اور عظمند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جوسنتا آپ کو دیکھ کر کے ان وائت تو وہ غلاموں کو پھل تو شے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل تو شے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل تو ڈے لیے بھی جا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔

ایک دفعہ مالک کوخر ہوگئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ساراالزام لقمان پر کھ دیا۔ مالک القمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور خوب ڈانٹا آخر حکمت کدہ مجبور ہوکر بول اٹھا:"اے آقا! سے جھوٹ ہولتے ہیں میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں گی۔ بول اٹھا:"اے آقا! سے جھوٹ ہولتے ہیں میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں گی۔ "اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں' اب مناسب یہی ہے کہ تُو ہم سب کا

#### حيات لوي ١٦٦٠٠٠٠

امتخان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل غلاموں کو تھم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں خدانے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا بیس سے کہتا ہوں یا جھوٹ '۔ امیر کولقمان کی میہ بات پندا آئی اس نے سب غلاموں کو زبر دئی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی بیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑ ایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا، تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے تے کر کے جو کھایا بیا تھابا ہم اُگل دیا۔ لقمان نے جوتے کی وہ بالکل صاف تھی۔ بید کی کھرامیر کولقمان کی جو کھایا بیا تھابا ہم اُگل دیا۔ لقمان نے جوتے کی وہ بالکل صاف تھی۔ بید کی کھرامیر کولقمان کی سپائی اور حکمت پر یقین آگیا۔ مالک نے دوسر نے غلاموں کو ہمزادی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا میں نے آپ کو نہ پہنچانا مید میں خود ہی انگل موں کو دوسر نے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ کے سپر د، آپ سیاہ و صفید کے مالک ہونے اور لقمان کو دوسر نے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ کے سپر د، آپ سیاہ و صفید کے مالک ہونے اور لقمان کو دوسر نے نقل موں کا سردار بنا دیا۔ کے سپر د، آپ سیاہ و صفید کے الگ کرنے میں کس کا مختاج ہوسکتا ہے۔ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ، تا کہ کہیں ہمارا بھر م بھی نہ کھل جائے۔

## درس حیات:

الله تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ حکمت و دانائی سے ایک شخص جھوٹ اور سیج کو فلا ہر کرنے کا کام لے سکتا ہے تو کیاوہ مالک حقیقی تمام انسانوں کے جھوٹ اور پیج کے فریب کو فلا ہز ہیں کرسکتا جو کہ ہر اسر حکمت کا مالک و مختار ہے۔

حكايت نمبر ٢٧:

# محبت اور کڑوی چیز

لقمان اگر چہ سادہ صورت اور سیاہ فام غلام تھے لیکن خدا کے احکامات ہے بھی عافل نہ ہوتے تھے۔اللہ تعالیٰ سے مجبت کی روثنی ان کے چہرے پر ہالہ کئے رہتی۔ان کا آقا ان سے بے حدم تاثر تھا۔اس لیے ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ کیونکہ اس پرلقمان کی خوبیاں واضح ہوگئ تھیں۔اس نے دیکھ لیا تھا کہ بیغلام حرص وہوا ہے پاک ہے۔اس کے دل میں کھوٹ نہیں، اس کی زبان سے کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ بظاہر وہ امیر، لقمان کا آقا تھا۔لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ جب خواجہ نے لقمان کے اسرار پالے تو وہ کوئی شے نہیں کھا تا تھا جب تک لقمان نہ کھا ہے۔

ایک دن امیر کے کسی دوست نے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ تخفے میں بھیجا۔
خواجہ نے لقمان کو بلایا اور خود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کران کو دینے لگا۔ لقمان،
خواجہ کے ہاتھ سے خربوزے کی کاش کیکر شہدا ورشکر کی طرح کھانے لگے۔ اسی طرح ہر قاش
بڑی رغبت سے کھارے تھے۔ خربوزہ کی آخری قاش خواجہ نے اپنے منہ میں ڈالی۔ جو نہی
اس نے بیقاش منہ میں ڈالی سارا منہ حلق تک کڑوا ہوگیا۔ پھر جلدی سے تھوک دیا پانی منگایا
اور خوب کلیاں کیس، گلے سے دیر تک اس کی کڑوا ہٹ نہ گئی اور منہ کا مزاخراب ہوگیا۔ پھر

#### عيادوي ١٦٥٠٠٠٠

ترش کڑوے اور زہر ملیے خربوزے کی غالبًا سترہ قاشیں تُونے بڑے مزے اور رغبت سے کیونکر کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج کیونکر کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کرکے ٹالنے کی کوشش کی جب کہ اس کی کڑواہٹ سے میرامنہ اور حلق جل گیا۔اور میرامنہ بدذ القدم وگیا۔'

لقمان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے حکیماندانداز سے یوں عرض کرنے لئے: '' آقا! استے بیار ہے ہتھوں سے مجت کے ساتھ آپ مجھے کھانے کو و ر ر ہے تھے کہ مجھتانی کا استان تک نہ ہوا۔ یہ سوچ کر تلخ قاشیں کھا کیں کہ ساری عمراس ہاتھ سے انواع و مجھتانی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ سوچ کر تلخ قاشیں کھا کیں کہ سرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر اقسام کی لذیر نعمیں کھا تا رہا ہوں تو صد حیف ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر اور تا شکری کا ظہار کروں ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس خربوزے کی گئی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا۔''

ر دورے کی چروں کی جہاں کی مدین مقد سے بی روب کی اور اور ہے۔
''محبت' سے کڑوی چیز میٹھی ہوجاتی ہے۔ محبت سے تا نباسونے میں ڈھل جاتا ہے۔ محبت سے خارگل بن جاتے ہیں۔ محبت سے سر کہ شراب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شکر گزاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پراحسانات کی بارش ہواگر تکلیف آجائے توصیر فخل کا مظاہرہ کرنا جا ہے۔

### درس حیات:

انسان کو ہر حال میں مالک حقیقی کی عطا کر دہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا جاہے ۔ معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی تکلیفوں پر شور وغو غااور لعن طعن نہیں کرنا جاہے ۔



حکایت تمبر ۴۸:

# غلام كابلندمرتنبه

مسى دُنيادارنے حضرت لقمان سے يو حيما: '' آپ فلال خاندان کے غلام رہے ہیں تو پھر پیمر تبہ پیمزت اور ناموری، وہ كونے عوامل تھے جن كى وجہت آپ كويد بلندم رتبه ملا؟" آب نے فرمایا:

> ''راست گوئی امانت میں خیانت نہ کرنا ایس گفتگواور ایسے عمل ہے گریز کرنا جس ہے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوسکتا۔ جن چیز وں کواللہ تعالیٰ نے مجھ پرحرام فرما دیا ہے۔ان سے طعی گریز کرنا۔لغو ہاتوں سے پر ہیز کرنا۔حلال رزق پیٹ میں ڈالنا۔جوان سادہ باتوں پر مجھ سے زیادہ مل کرے گا۔وہ جھ سے زیادہ عزت یائے گا اور جو آ دمی میرے جتناعمل کرے گا۔وہ جھ جیسا ہوگا۔"

## درس حیات:

🖈 احکاماتِ خداوندی یرعمل کرنے سے دُنیا و آخرت میں مرحبهٔ بلند حاصل ہوتا

حكايت نمبروم:

## اللدتعالى سيمحبت

حفرت موئی عَلَائِلِگِ کے زمانے میں اللہ عزوجل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالکل تنہاا لگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دوررہ کراللہ تعالیٰ سے محبت کی کی طرفہ باتیں کرتار ہتا تھا۔

''اے میرے مالک تُو میرے پاس ہوتو میں تیری خدمت کروں تیری جو کیں انکالوں تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کوسوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپٹرے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں اگر تورا گھر دیکھلوں تو صبح وشام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پرآؤں۔اے میرے سوہنے اللہ بکریوں کو ادھراُدھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے۔ میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتار ہتا ہوں۔' وہ سادہ مزاج چروا ہااسی طرح جومنہ میں آیا ہول چا جارہا تھا۔

اس پاک ذات کوان خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفرنے دین کے فیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا۔ اے بدبخت خبر دار! آئندہ ہے ایسی فضول باتیں منہ سے نکالیس۔ اگر تُو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرتے حق آتش بن کر کا ئنات کوجلاڈالے گی۔''

اس معصوم چرواہے نے جب موی علائلہ کی یہ باتیں سنیں تو بے حد شرمندہ ہوا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے ، خوف سے تقر تقر کا بینے لگا۔ چبرہ زرو پڑگیا۔ پھر بولا: ''اے خدا کے جلیل القدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرامنہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا۔'' یہ کہتے ہی چرواہے نے شنڈی آہ بھری اپنا گریبان تار تارکر دیا۔ ویوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔

جب حضرت موی علائل الله تعالی ہے ہم کلام ہوئے۔ تو خدانے فرمایا: "اے موی او نے ہم کلام ہوئے۔ تو خدانے فرمایا: "اے موی او نے ہمارے بندے کوہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے۔ خبر دار!اس کام میں احتیاط رکھے۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فر دکو دوسروں سے جداعقل بخش ہے۔ "ایک بات ایک کے حق میں زبر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاق کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد وثا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کھے بھی کی بیشی واقع نہیں ہوتی۔

ہم کسی کے قول وفعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہم تو باطن دیکھتے ہیں اے مویٰ دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوؤں کے آ داب اور ہی ہوتے ہیں۔''

> ملتِ عشق از همه دین ها جدا است عاشقان را مذهب و ملت خداست

حفرت موی علائل بیشن کریشیمان ہوئے۔ پھرای اضطراب اور بے چینی کی حالت بیس اس چروا ہے کو ڈھونڈ نے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے ۔صحراو بیاباں کی خاک چھان ماری کیکن اس دیوانے کا کہیں پتانہ چلا۔ حضرت موی علائل نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اے پالینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے آئییں دیکھ کر کہا: ''اے موسی علائل !اب جھے کیا خطا ہوئی کہ تو یہاں بھی آن پہنچا؟'' حضرت موسی علائل نے

### حيات لوي ..... 179

فرمایا''اے خداکے بندے بختے مبارک ہو بختے کی ادب وآ داب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پر ہے۔ بختے سب پچھ معاف ہے۔'' پیٹیمر خدا کی بید باتیں سُن کر چرواہے کی آ تکھوں میں آ نسو بھرآئے اور عرض کرنے لگااب میں ان باتوں کے قابل کہاں؟ میرے'' دل کا خون ہو چکا''اب تو میری منزل سدرۃ املتھی ہے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔

ٹونے میرے اُسپ تازی (گھوڑے) کوالی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفت آسان سے بھی آ گےنکل گیا۔ میراحال اب بیان کے قابل نہیں۔

حفرت موی عَدَالله چرواہے کی اس بات پر جران رہ گئے اور حق تعالی کی حمدوثاء میں مصروف ہوگئے۔

## درس حیات:

حق تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کا طریقہ جر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یا د رکھائے شخص تمہارا حال اس چروا ہے سے مختلف نہیں ۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص! بیتو مالک حقیقی غفور الرحیم پر مخصر ہے کہ وہ تیر بے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے۔

حكايت نمبره ۵:

# خداسے عہد کرنا

ایک درویش دُوراندیش دنیا سے منہ موڑ کراپنے مالک سے ناتا جوڑ کرد شوارگزار
پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ تنِ تنہا عبادتِ الٰہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دُنیا
پرست لوگوں کے نشس کی بکہ بُو سے پریشان دماغ ہوجا تا۔ جنگل میں ہزار ہا درخت پھلوں
ادر میووک کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان
چیز دوں کے علاوہ اور پچھ نہیں کھا تا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا
سے ایک عجیب وغریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ
توڑوں گا۔ نہ کی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جے
دالیاں زمین سے اونچار کھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھوٹکوں سے خود جھڑ
دُالیاں زمین سے اونچار کھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھوٹکوں سے خود جھڑ
اس پرقائم رہا۔

ایک دفعہ قدرت خداکی پانچ دن گزرگئے کی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو جاتم اراور مضطرب کر دیا کئی پل چین نہیں آر ہا تھا۔ای عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک ورخت و یکھا جس کی ڈالیاں زروزرداور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگا ہوں سے بڑی درویش نے بڑا صبر کیا اورخود کو قابو میں رکھا۔ یکا بیک زور کی ھوا چلی درویش کو بچھ سہارا ہوا۔ مگر کافی دریتک پھل ٹوٹ کرز مین پر نہ گرا۔ صبر حدسے گزر گیا۔ درویش کا

نفس بے قابوہوگیا۔معدے کے اندرے ہُوک اٹھی اور خداہے جوعہد استوار کیا تھا وہ تو ڑ بیٹیا فوراً ہاتھ بڑھا کرام ودتوڑلیا۔اور پیٹ کی آگ بجھالی۔''عہدٹوٹ گیا۔''

غیرت خداوندی حرکت میں آئی ان دشوارگزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آگیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر کو ثنا اور دن کو والی آکر وہ اس رہتا۔ کو توال نے سپاہیوں کی ایک وہ اس رہتا۔ کو توال نے سپاہیوں کی ایک بری جماعت بھیجی۔ انھوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیرا کو کرلیا۔ اس درولیش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کرلیا۔ درولیش باوا کو بھی ان کا ساتھی بچھ کر گڑلیا۔ کو توال نے تھم دیا، انھیں جیل میں بند کر دو۔ چندونوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں میہ فرمان جاری ہوا کہ ہرایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کا نے دیا جائے۔ جلا و نے کو توال کا تھم ملتے ہی تلوار چلائی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالہ وشیون سے کو بخ اٹھی درولیش کا دایاں ہاتھ کئے۔

حبلا دان کابایاں پاؤں کا شنے کے لیے تیار ہور ہاتھا کہ یکا بک ایک گھڑ سوار تیزی

ہوا نمودار ہوااور جبلا دے لکارا، 'ارے مردود! ذرادھیان کریشخص بہت بڑا شنخ اور
ابدال وقت ہے۔ تُو کیاظلم ڈھار ہا ہے۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔' گھڑ سوار کی میہ
بات سنتے ہی جبلا د کے ہاتھ سے تلوار پُھوٹ گئے۔ عالم وحشت میں بھا گا سیدھا کوتوال کے
پاس گیااورا ہے اس حادثے ہے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اُڑ گئے۔ لرزال وتر سال بر ہنہ
مراور بر ہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوااور عرض کرنے لگا: 'ا ہے
خدا کے مقبول بندے! مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں؟ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی ، لاعلمی
میں یہ خطا سرز دہوگئی ہے ، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجھے۔''

درُولیش نے کہا:''اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جس گناہ کی یا داش میں میر اہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہول۔ مجھے ان حالات کی کیا خبر لہٰذاتم بے فکر رہو۔لوگوں میں اب اس درولیش کانام ہتھ کٹاشٹخ مشہور ہوگیا۔''

ایک دفعہ ایک آ دمی بے وقت اور بغیرا جازت کئے جھونپر ای میں گھس آیا۔ آگ کیا دیکھتا ہے کہ مروقلندرا پنے دونوں ہاتھوں سے خرقۂ درویثی میں پیوندلگار ہاہے۔اس

### حيات دي

نے جیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا: ''حضرت میں یہ کیاد کیھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں، لوگ خواہ تخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔'' درویش نے کہا''ارے ادمیری جان کے دشمن تُوجھونپڑی میں بغیرا جازت کیوں آگیا؟''

اس نے ندامت سے عرض کیا:'' حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حداشتیاق تھااس شوقی ملاقات سے مغلوب ہو کریٹے لطلی کر ہیٹھا۔'' درویش نے اس کی محبت اور خلوص د کھے کرکہا کہ:''اب تُو آگیا ہے تو اِدھر پیٹھ جالیکن خبر دار! جو کچھ تُو نے دیکھااس کاذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔''

انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے پھی نہیں ہوتا۔ ان کی گفتگو کے دوران ملا قات کے لیے جھو نیبڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انھوں نے بھی کی سوراخ سے شخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوندلگاتے دیکھ لیا تھا۔ ان سب پر درولیش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درولیش نے دل میں کہا: ''اے میرے اللہ! اس حکمت سے تُو بی خوب آگاہ ہے۔ میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا۔ اثنا بی تُو نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔''ای وقت درولیش کو القاء ہوا جب میں اس کو چھپانا چاہتا تھا۔ اثنا بی تُو نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔''ای وقت درولیش کو القاء ہوا جب میں اللہ بھی پیدا ہوگئی ہیں۔ حواد نے سے میا کہ کو کر وفریب کا جال بچھائے بیشا ہے۔ یہ بات ہمیں پیند ہوگئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے کہ تُو کر وفریب کا جال بچھائے بیشا ہے۔ یہ بات ہمیں پیند نہیں کہ یہ لوگ برنصیبی اور گراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں برگمانی خیرخوا بی رکھیں۔ اس لئے ہم نے تیری پیر کرامت سب پرظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیرخوا بی کی تنبیح کرتا ہوا سجدہ میں گرگیا۔ اورخوب رویا کہ ما لک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تنبیح کرتا ہوا سجدہ میں گرگیا۔ اورخوب رویا کہ ما لک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تنبیح کرتا ہوا سجدہ میں گرگیا۔ اورخوب رویا کہ مالک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تنبیح کرتا ہوا سجدہ میں گرگیا۔ اورخوب رویا کہ مالک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تنبیح کرتا ہوا سے دل میں گرگیا۔ اورخوب رویا کہ مالک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہم کی تنبیح کرتا ہوا سجدہ میں گرگیا۔ اورخوب رویا کہ مالک تُو جوکرتا ہو وہ عین حکمت ہے ہم

### درس حیات:

- 🖈 اپنځېد کې پاسداري کرو!
- ﴿ جَبُ كُونُ مسلّمان ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے زَبّ سے عہد کرتا ہے کہ اے اللّٰدرَبُّ العزت! میں تیرے احکامات کی پیروی کروں گا۔
  - المعانار تام، المعاني تام، المعان المانار تام،

حکایت نمبرا۵:

# حريص آ دمي

شہر بخارا کے امیر صدر جہاں کی سخاوت بڑی مشہورتھی ۔ کوئی سائل اس کے دیہ دولت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ صبح وشام دریائے فیض وسخاوت روال رہتا تھا۔ ضرورت مندوں اور سائلوں پراس کی عطا کا مینہ برستار ہتا تھا۔اس کا طریقۂ کاربیتھا کہ کاغذیمیں اشرفیاں لپیٹ کر رکھ لیتا۔ جب تک وہ ختم نہ ہو جاتیں برابر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ر ہتا۔صدر جہاں کی سخاوت کا انداز بھی نرالا تھا۔اس نے سب حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دن مقرر کرر کھے تھے۔کوئی شخص اپنی باری کے بغیر خیرات وصول نہیں كرسكتا تھا۔ايك دن بيواؤں كے ليے تھا۔ دوسرا دن مصيبت زدوں كے ليےمقررتھا اور تیسرادن مفلس فقیروں کے لیے، چوتھادن مجتاج ملا وُں کے لیے، یانچواں دن مسکینوں کے ليے، چھٹا دن ينتم بچوں كے لئے، ساتواں دن قيديوں كے ليے، آٹھوال نوال دن ما فروں کے لیے، دسوال دن غلاموں کے لیے مقررتھا۔اس کے ساتھ شرط بیتھی کہ کوئی ضرورت مندزبان حال ہے سوال نہ کرے گا۔ ضرورت مندمختاج اپنی باری کے دن صدر جہاں کی گزر گاہ کے دونوں جانب قطاریں باندھے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ انہیں اشرفیاں دیتا ہوا آ گےنکل جاتا تھا۔ جوکوئی بےصبراا تفاق <mark>سےسوال کرد</mark>یتا۔اس جرم میں صدرجهال اسے کھینددیتا تھا۔

ایک دن کسی سائل نے کہا'' کئی روز سے بھوکا ہوں میری طرف نظرِ عنایت فرما ئیں۔''لوگوں نے ہم چنداس آ دمی کورد کا اور سمجھایا کہ ایسانہ کروہ اپنی ضد پراڑار ہااور برابر صدالگا تار ہا۔ صدر جہاں جب قریب آئے اے مخاطب ہوکر کہا کہ تو بردا بہ شرم اور بے حیاہے۔''وہ آ دمی صاحب نظر تھا۔ اس نے صدر جہاں کو کہا:''اس جہاں میں تو بھی خوب موج آڑار ہا ہے اور اگلے جہاں کی نمتیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔' یہ جواب سُن کر صدر جہاں بہت متاثر ہوا۔ آگے اشر فیاں تقسیم کرنا روک دیں۔غلاموں کو تھم دیا جس قدر مال و دولت بیآ دمی طلب کرے اسے دے دو۔

اب دوسرا واقعہ پڑھیں۔جس دن ملاؤں کی باری تھی۔اس دن ایک ملاّ اپنی باری تھی۔اس دن ایک ملاّ اپنی باری کا انتظار کئے بغیر جذبہ مرص سے مجبور ہو کرچلا اُٹھا کہ صدر جہاں میں نہایت غریب اور مفلس ہوں مجھے جلدی اپنے دامنِ رحمت سے سیراب کر، صدر جہاں نے خلاف ورزی کرنے پراسے کچھے خددیا۔ ہر چند کہ وہ ملاّ خوب رویا۔ گڑگڑ ایا اپنی مفلسی اور محتاجی کی عبرت خیز کہانیاں سنا ئیں۔لیکن صدر جہاں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ باقی سب ملاّ وں کونوازا گیا گراسے ایک کوڑی ہجی نہ ملی۔

دوسرے دن وہی ملا اپنے دونوں پیروں پر پٹیاں لپیٹ کر معذوروں کی صف میں جا بیٹھا تا کہ دیکھنے والے ترس کھا کیں کہ بے چارہ معذور ہے۔اس کے دونوں پاؤں توٹے ہوئے ہیں۔صدر جہاں جب مال تقسیم کرنے آیاملا کو پہچان لیا سب معذوروں کو پہھان نہ ہوئے ہیں۔ صدر جہاں جب بغیرا گے بڑھ گیا۔ تیسرے دن ملا نے اپنے چہرے پر کالا کیٹر الپیٹا اورا ندھا بن کراندھوں کی قطار میں لگ گیا۔صدر جہاں نے اسے وہاں بھی پہچان لیا۔اسے پچھ عطا کئے بغیرا گے بڑھ گیا۔

اس میں نا کامی کے بعد ملآنے عورتوں کی طرح سر پر چادرڈال کی اور بیواؤں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا۔ گردن جھکالی۔ جھولی پھیلا کر دونوں ہاتھ چا درمیں چھپالئے۔
میرنگ ڈھنگ دیکھ کرصدر جہاں نے ایک ہی نظر میں پیچان لیا۔ اس نے سب بیواؤں کو اشرفیاں دیں۔ لیکن اس بیوہ کے قریب سے گزر گیا۔ جب بیدوار بھی خالی گیا تو ملآ کے دل میں غم وغصے کی آگ بھڑک اٹھی ۔۔۔۔۔۔ کی وزمنہ اندھیرے ایک کفن چور کے یاس پہنچا اور

### حيات فوي .... 185

اے کہا کہ مجھے ایک کفن میں لپیٹ کر سر راہ جنازہ بنا کر رکھ دو۔ کوئی بھی پوچھے جواب نہ دینا۔ خاموثی کے ساتھ میرے جنازے کے قریب بیٹھے رہنا.....

صدر جہاں اوھرے گزرے گا۔ لا وارث جان کرتہ فین کے لیے اشر فیاں ضرور دے گا۔ اس میں سے نصف تمہارا ہوگا۔ کفن چوریت تجویز مُن کرراضی ہوگیا ملا کا جنازہ تیار کر کے میر راہ رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدر جہاں کی سواری آئی دیکھا کہ ایک لاش کفن میں لیپٹی پڑی ہوئی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک شخص مملکین صورت بنائے بیٹھا ہے۔ صدر جہاں میں نے اشر فیوں کی ایک تھیلی اس میت پر پھینک دی۔ ملا نے فوراً کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور مار فیوں کی آئی میں کرلی۔ یہ تماشد کھے کر صدر جہاں رُک گیا۔ اسی وقت مُلا نے کفن سے منہ باہر نکالا اور صدر جہاں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اسے بجو دو سخاکا دروازہ بند کرنے والے دیکھا؟ آخر ہم نے تجھ سے لے کر ہی چھوڑا۔ صدر جہاں نے جواب دیا ارے احمق 'جہاں نے جواب دیا ارے احمق 'جہاں نے کو اس کا دروازہ بند

## درسِ حیات:

ک الله تعالی نے بھی (دُعا) ما تکنے کے اصول وضوابط مقرر فرمائے ہوئے ہیں،ان کے اور کے ہیں،ان سے رُوگردانی کرنے والا بےمرادر ہتا ہے۔

حكايت نمبر۵:

# موت كاوفت

حضرت سلیمان عَلَائِلَا کے دربار میں ایک آ دمی لرزاں و ترساں حاضر ہوا۔
مارے ہیت کے اس کے منہ ہے آ واز نہیں نکل رہی تھی۔ چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح
سفید ہو گیا تھا۔حضرت سلیمان عَلَائِلا نے اس کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو پوچھا اے خدا
کے بندے! کیا بات ہے؟ تُو ا تنا گھبرایا ہوااور مضطرب کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ:''یا
حضرت مجھےعزرائیل عَلَائِلا نظر آیا اس نے مجھ پرالی غضب آ لودنظر ڈالی کہ میرے ہوش و
حواس کم ہوگئے۔ رواں رواں تھرا گیا۔ اب بار بارعزرائیل عَلَائِلا کی وہ صورت آ تھوں
کے سامنے آتی ہے۔ اس لئے مجھے کسی گھڑی بھی چین نہیں آ رہا۔''

اس نے التجاکی کہ آپ ہواکو تھم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دُور ملکِ ہندوستان میں چھوڑ آئے مکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ دُور ہو جائے ۔ حضرت سلیمان عَلَائِئلِکِ نے اُسی وقت ہوا کو تھم دیا کہ اس شخص کوفورا ہندوستان کی سرز مین میں پہنچا دے۔ جونہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا۔ وہاں''عزرائیل عَلَائِئلِکِ کو منتظر پایا۔'' آپ نے اللہ کے تھم سے اس کی رُوح قبض کر لی۔

دوسرے دن حضرت سلیمان عَلَالسُّل نے بوقتِ ملا قات حضرت عزرائیل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُّل عَلَالسُل عَلَالسُل عَلَالسُل عَلَالسُول عَلَالسُول عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَل

#### حيات وي

کی روح کوتبض کرنا تھایا پھراس بیچارے کوغریب الوطنی میں لاوارث برنا تھا۔

عزرائیل علائیل کے جواب دیا کہ میں نے جب اس شخص کو بہاں دیکھا تو جبران ہوا کیونکہ اس شخص کی بہاں دیکھا تو جبران ہوا کیونکہ اس شخص کی روح جھے ہندوستان میں قبض کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور شخص ہزاروں میل دُور بہاں موجود تھا۔ تھم الٰہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود یایا۔

درس حیات:

انسان لا کھ تدبیر کرے۔ تقدیراہے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔

حكايت نمبر۵۳:

# ایک پیغام طوطے کے نام

ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں ہے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والاطوطاخریدا۔ جس کی ادائیں بڑی دل پسند اورآ واز بڑی پیاری تھی۔ وہ تا جراسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کرکے ناصرف تا جر کوخوش کرتا تھا۔ بلکہ ہرعام و خاص کا دل اسے نغوں سے خوش رکھتا تھا.....

ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روائکی سے قبل اپنے اہلِ خانہ اور غلاموں سے بوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہرایک نے اپنی پندہتائی ۔ طوطے سے کہا۔ تم بھی بتاؤتہاری کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا میری صرف بید درخواست ہے کہ دورانِ سفر جب تم فلال دریا کے پار ہوجاؤ گئے تصمیں وہاں ایک پُر فضا جزیرہ فظرا کے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کوسلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلال طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو۔ تمھیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔

ایں چنیں باشد وفائے دوستاں من دریں حبس و شما دربوستاں

## حيات رفي ١١٩٩

کیاای کانام دوستوں کی وفاہے کہ میں پنجرے میں پڑار ہااورتم باغوں میں عیش کررہے ہوں پڑار ہااورتم باغوں میں عیش کررہے ہواور انھیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یارو یہ کیا انساف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے۔؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا یہ پیغام تمہارے ہم جولیوں تک پہنچادےگا۔

سیمرنے والا شایداس طوطے کا کوئی عزیز ہمیری اس ہموقع خبر سے اسے اتنا رخ ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مرگیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہُوارخصت ہُوا کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپ وطن واپس آیا۔ اور اہلِ خانہ کو ان کے حب فرمائش شخا کف دیئے۔ طوطے نے پوچھا: ''کیا میری فرمائش پوری کی۔ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا ویکھا؟''سودا گرنے ایک سرد آہ بھری اور چبرے پررخ والم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگا: ''بہتر ہی ہے جو پچھ ہوا۔ مت سُن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیراپیام دے کر پچھتا تا ہوں ، اب تک اس کی فدمت میرے ول میں ہے کہ کاش! میں پیام نہ پہنچا تا۔۔۔۔'

طوطابولا: "اے مالک ایس خدانخواستہ کیا بات ہوئی جوثو زبان پر لاتے ہوئے

### حيكات دوي .... 190

ڈرتا ہے۔؟ بے تکلف بیان کراب جو ہونا تھا ہوگیا۔''سودا گر کہنے لگا:''جب میں ہندوستان کیا کے اس پُر فضا مقام پر پہنچا۔ وہاں کے طوطوں کو تیراپیغام دیا اور جو تیرا حال تھاسب بیان کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا میری با تیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا۔ اور تڑ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر گرا۔ اور تڑ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہول۔''

دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تقر تقری پھوٹی، آنکھیں پھرا گئیں اور صرف ایک آواز' ہائے'' نکالی قفس کے اندرگر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا توغم واندوہ سے نڈھال ہوگیا۔ٹو پی سرسے اتار پھینکی سینے پر بار بار ہاتھ مارکر دوتا اور سے کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے تجھے کیا ہوگیا۔ بیٹو نے کیا کیا اگر مجھے خبر ہوتی تُو یوں واغِ جدائی دے گا تو سے منحوں قصہ نہ ساتا نے خض دیر تک طوطے کے مرنے کئم میں ای طرح روتا رہا۔۔۔۔۔

جب خوب ول کی جھڑاس نکال لی تو مرئے ہوئے طوطے وقف نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فورا وہ طوطا پھر سے اُڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا، اُس مرئے ہوئے طوطے نے آزاد فضا ہیں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے آفاب اُ بھرتا ہے۔ سودا گر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا۔ طوطے کی اس حرکت پر جیران وسششدر رَہ گیا اور کھنے لگا''ا بے چالاک پر ندے بیکیا اجرا ہے اے میرے بلیل فرایا تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا جسے تو بھانپ گیا اور جس سے تو میری آٹھوں پر اپنے مکر وفریب کا پر دہ ڈالنے میں کا میاب ہوا۔ اربے فضب خدا کا تو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کرخو دروش ہو گیا''۔ طوطا بولا:''میرے بھائی طوطے نے جھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید کیا''۔ طوطا بولا:''میرے بھائی طوطے نے جھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پاسکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پڑل کیا اس نے اشارہ بید دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر۔ تُو اپنی اس سے انگیز آواز کے سبب ہی گرفتا تیفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پر ندے اور ہرکس و ناکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جاتا کہ قید سے نجات یا گے۔''

طوطے نے یہ کہہ کراینے اصلی وطن کا زُخ کیا آخر کارایک دن اینے ساتھیوں

### حيات لوي .... 191

کے پاس پہنچ گیا۔

هر که داد او حسن خود را بر مراد صد قضائے بد سوئے او را نهاد

## درس حیات:

جس کوعالم آشکار حسن عطا ہوا ہے۔ وہ سوبلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پقر پقر ہی رہتا ہے۔ سرسبز وشا داب نہیں ہوتا۔ پس تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہوجا۔ خاک سے سبزہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تا کہ تجھ سے بھی لالہ وگل اُگیں۔ حيات روي .... 192

حكايت نمبر۵:

# بوشيده راز

حضرت داؤد عَلَالِئلِكَ كے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آ دمی تھا۔ اللہ کے حضور بیدُ عاکرتار ہتا تھا کہ مجھ غریب بےسہارا کوغیب سے روزی عطافر مااور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔مریل گدھے پر گھوڑ وں اور اُونٹوں کا بوجھ نہیں لا دا جا سكتا ..... ياؤں والاتو جل كرروزى بيداكرسكتا ہے اورجس كے ياؤں نه ہوں اس كوتيرا بى آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے! میں منہ ہے ہی تھے سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طافت نہیں رکھتا..... بس یہی ورد و وطائف اس کے دن رات کی مصرد فیت تھی۔اس کا بیمل ہرعام وخاص میں مشہور ہو چکا تھا۔لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔خدانے ہرشخض کی روزی محنت ومشقت کے راہتے اُ تاری ہے لیکن اسے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنارزق طلب کرتا ہے ..... پغیبر خدا کو دیکھوجنہیں اللہ نے معجزے بھی عطا کئے ہیں۔خوش الحان ایسے کہ جن وانس چرند پرند تو ایک طرف پیاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں باوجوداتی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے مگر اسے دیکھویینا کارہ انسان بیرچا ہتاہے کہاہے بلیٹھے بٹھائے ٹزانڈل جائے اورکوئی کسب نہ کرنا پڑے ....۔ لوگ سوسو با تیں کرتے وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا برابراپنی آہ وزاری میں لگا رہتا۔اس کی دُعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ یہ کیساانسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل كرنا جا بتا بي-"جوتلاش كري آخراس كول جاتا بي-"

خداسب کی دُعا کیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے ....۔ اس شخص نے دُعادُ ل اوررونے دھونے کی حد کر دی تورحت جِن جوش میں آگئ۔اوراس کی مراد برآئی۔زورے دروازہ کھلا اورا یک گائے اس کے گھر میں تھس آئی۔اس نے فورا گائے کو پکڑا ٹائکیس باندھ كر..... بے تامل حلق برچيري پھير كر ذ نح كر ديا، پھر قصاب كوبلوايا كەاس كوكاٹ كر بوٹياں بنادے .....گائے کا مالک گلی کو چوں کی خاک چھانیا ہوا گائے تلاش کرتا ہواا دھرآ نکلا، دیکھا کہ گائے ذیح بھی ہوچکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کردیا۔''ارے ظالم! پیکیاغضب کیا بیگائے تو میری تھی ، مختبے بھلا کیاحق تفااسے پکڑ کر ذرج کرنے کا۔'' وعا ما تکنے والے نے جواب دیا:''مسنو برادر زیادہ جیخنے چلانے کی ضرورت نہیں میں برسوں ہے اس دُعامیں مصروف ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرارزق میرے پاس پہنچادے اس نے وُعا قبول کی۔ میں نے اسے خدا داد مجھ کر ذن کر ڈالا .....' پیر جواب سُن کر گائے کے مالک کے غیظ وغضب کی انتہا نہ رہی۔اس نے پہلے وروایش کی ٹھکائی کی پھراسے گریبان سے پکڑ کرحضرت داؤد علیائلگا کی عدالت میں لے گیا۔ایے احمق،اگرمحض وُعا مانگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہوجاتی تو پھر کوئی کچھ نہ کرتا۔ صرف وُ عا کے بل بوتے برلوگ ساری دولت کے مالک اورحق دار بن

لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنیں تواسی کوفتی پر قرار دیا .....درولیش نے اس بے بسی کی حالت میں آسان کی طرف منداُ ٹھا کر کہا''ا نے خدائے .....دهان ورجیم تُو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی پخیل کے لیے سینئٹروں روز وشب آہ وزار می کرنے اور دُعا ما تگنے میں صَرف کے .....اور میں نے روز الست جوخواب دیکھا تھا، اسی نے جھے تیری بندگی میں مست کر دیا میری مثال اس مست اُونٹ کی سی ہے جو سُستی اور تھکان محسوس کئے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بوجھا ٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اُونٹنی سے ملاپ کرے ۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ جھے تیرا بندہ یا فرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔اللہ تعالیٰ میں تو جمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں تُو میری

#### حيات رفي .... 194

پردہ پیشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچالے''

گائے والے نے جھلا کر کہا: ''اب أدهرا آسان كى طرف كيا و مكير ما ہے؟ ادهر میری طرف دیمیماور حقیقت کا سامنا کر کیا ٹوسمجھتا ہے کہ خدااوراس کے بندوں کواس فریب میں مبتلا کر کےصاف نکل جائے گا۔'' وُعاما نگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پرر کھ دی اور رو كربولا: ''اے خدائے ذوالجلال اپنے اس بندے كورُسوانه كرميں بے شك يُراہوں خطا كار ہوں تُو تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے اور اس نازک وقت میں میری مد دفر ما۔'' مقدمہ حضرت داؤد عَلَائلًا كى عدالت ميں بيش مو كيا۔ يہلے كائے كے مالك نے وعوىٰ بيش كيا اور كها: "ا بیغمبر خدا میری گائے اتفاق ہے اس شخف کے گھر میں جا تھسی۔ بیخدا جانے کب ے تاک لگائے بیشاتھا، اس نے میری گائے کو پکو کر ذاع کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے۔اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ .....، وعا ما تکنے والے نے ا پی صفائی میں یوں عرض کیا:''اس شہر کے بھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال مارا نہ چوری کیااور نہ ہی نا جا ئز کسی کو پریشان کیا میرا گذشتہ کئی سال سے بیہ معمول رہاہے کہ شب وروز بارگا والہٰی میں بیدعا کرتار ہتا تھا کہ بغیر محنت ومشقت کے مجھے رز ق عطا فرمایہ آخرمکسل دعاؤں کے بعداللہ تعالیٰ نے میری آرز وسُنی اور پہ گائے خود بخو د میرے گھر میں تھس آئی۔میری آنکھوں میں اے دیکھتے ہی نورآ گیا کہ تن تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اوررز قِ حلال بغیرمحنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذیح کر ڈالا ..... بی تخص نہ جانے کہاں سے شور میا تا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔'' حضرت داؤد عَلَائِتُلِائِہ نے بیئن کرفر مایا که''الیی معقول دلیل دےجس کی بنا يرتون كائ ذن كى

تیرے بیان سے میر ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے کچھے مالک نے دی نہ تُو نے خریدی۔'' دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسوآ گئے:''اے پیغمپر خدا آپ بھی وہی کہنے لگے جود وسرے کہدرہے ہیں.....''

ایک آ و در دناک اس کے دل سے نگلی اور اس نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھا کر کہا: ''اے میرے دل کا در د جانبے والے تُو داؤد عَلَائلِگا کوروشنی عطافر ما۔اورانہیں حقیقتِ حال ے آگاہ فرما۔'' بیکہ کروہ دھاڑیں مار مارکررونے لگا اس کی آواز میں ایسادر دھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علائظاً کا دل بھی دہل گیا۔انھوں نے گائے کے مالک ہے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔

پینمبرِ خداا پنجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر واذ کار کے بعد اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے علیم نئیرُ آتا! مجھے هیقت حال ہے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار ورموز کھول دیے .....

دوسرے دن دونوں کوطلب کیا گیا۔ حضرت داؤد عَاَیالِئل نے بی فیصلہ دیا۔ گائے مالک کو کہا کہ اس خفس کا پیچیا چھوڑ دے اور اسے معاف کردے حق تعالیٰ نے تیرے گناموں کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ تو بھی اس کی ستاری کاحق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر حضرت داؤد عَاَلِئل کا ارشاد سنتے ہی اس بد بخت نے کہا:''کیاا ہوئی نئ شریعت نافذ ہوگئ ہے۔ ۔۔۔۔؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین وآسان تک پہنچ چی ہے مگر میرے ساتھ بی طلم کیوں؟ بیانصاف نہیں ظلم ہے'۔

دوسری مرتبه حضرت داور عَلَالِسُلُ نے فرمایا: ''اپناسارا مال ادر جائداداس ......
مظلوم کے حوالے کردے۔ ورنہ تیری سخت رُسوائی ہوگی اور پچھ بجب نہیں کہ جوظام وہم ہُونے
کئے ہیں وہ بھی ظاہر ہوجا کیں۔'' گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پرخاک ڈالناشروع
کردی گریبان پھاڑ ڈالا بدحواس ہوکر اور منہ میں کف بحرکر بولا: ''اے داوُد! اچھا فیصلہ
سایا۔ بھی پرظام وزیادتی کی حدکر دی۔ (نعوذ بااللہ) مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تُو اپنے حواس
میں نہیں رہا۔'' حضرت داوُد عَلَائِسُلُ نے اے قریب بُلایا اور کہا: ''اے بد بخت! اس
ہنگاہے سے باز آ کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تُو نے بویا ہے وہ اب
کائ ''۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داوَد عَلَائِسُلُ نے ارشاد فرمایا:''تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائ ''۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داوَد عَلَائِسُلُ نے ارشاد فرمایا:''تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائ ''۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داوَد عَلَائِسُلُ نے ارشاد فرمایا:''تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائ ''۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داوَد عَلَائِسُلُ نے ارشاد فرمایا:''تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائ ''۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داوَد عَلَائِسُلُ نے ارشاد فرمایا:''تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائ ''۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داوَد عَلَائِسُلُ بِی اِنْ اللہ کُھور نے لگا۔ لوگ بھی حیران شھ

جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا ہے بس میں ہو۔ وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے۔' شیر بھی شرم کرتا ہے وہ ہمسایوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالٹا۔'' تماشائی ہیٹمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ان میں سے ایک دوآ دمی کہنے گگے۔''اے اللہ کے نبی عَلَائنگُکُ'' آپ کی ذاتِ بابر کات ہے ایسا صریح ظلم؟ ہم سب حیرت میں ہیں بے قصور گائے والے پراتناعتاب آخر کیوں؟ اورجس نے ناحق گائے پکڑ کرؤنج کرڈالی أسے آپ نے بُری کر دیا۔حضرت داؤر عَلَائطا کے فرمایا''شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچاہے۔'' كهاس گائے والے كے پوشيدہ راز ظام كردينے جائيں۔حضرت داؤد عَلَيْكِ سبكودريا کے کنارے ایک بہت پرانے گھے درخت کے نیچے لے گئے۔وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں تھی ہوئی تھیں سورج کی شعاعوں کوز مین تک پہنچے نہیں دیتی تھیں .....کیاتم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آ دمی گوٹل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین وآسان کو پیدافر مایا۔حضرت داؤد عَلَائل نے فرمایا:حقیقت سے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کوتل کیا۔ پیخص اصل میں مقتول کا زرخر بدغلام تھا۔اس نے ا ہے آتا کوئل کر کے اس کے مال ودولت اور جائنداد پر فیضہ کرلیا پیمظلوم دعا ما تکنے والا اس مقتول کا بیٹا ہے۔ پھراس بےرحم اور سنگ ول شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سُن ينتيم بچوں برظلم ڈھانا شروع کیا۔ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہاں نمک حرامی پراُتر آیا کہاس کے آقا کے بیچے دانے دانے کے مختاج ہو گئے۔اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ظلم ہمیشہ رُوح کی گہرائیوں میں دُبکار ہتاہے۔لیکن ظالم اسےخودلوگوں پرکھول رہاہے ''اے سگ ِ دنیا'' تُو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ ما نگا تھا۔شریعت نے اپنا فیصله سنا دیا۔اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تُو نے اپنی سفا کی اور شقی القلمی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ تُونے آقا کواس طرح چھری ہے ذیج کیا جس طرح اس دعاما تگنے والے نے تیری گائے کوذع کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈرے گڑھا کھود کر تؤنے دفن کر دی تھی ....اس کا ثبوت ہیہے کہ اس چھری پراس کا نام کندہ ہے..... حضرت داؤد عَلَيانَنظاً كَحَلَم بِرز مِين هُودي كَنْ كُرْ هِ كِانْدر سے ايک شخص کی کھويڑي اور لمبی ی چیری برآ مدہوئی اب گائے والاخوف سے تقر تقر کا پنے لگا۔ تماشا ئیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹو بیاں ہٹادیں۔ ننگے سر ہوکر سامنے آئے اورعرض كرنے لكے، اے خدا كے سے پغير عَلَائلًا! ہم فطرى نابينا ثابت ہوئے ہم نے

### حيا - زوي - 197

آپ کی زبانِ مبارک پر اعتبار نہ کیا۔ آپ ہماری گنافی معاف فرما ویں۔ حضرت داؤد علیائیل نے سب کومعاف کر دیا۔ پھرگائے والے کے بارے میں تھم دیا۔ چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور بیقاتل ہے۔ اس لیے شریعت کا فیصلہ بیہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اُس چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑادی گئی۔

### درى حيات:

ایک ظالم کی ہلاکت ہے ایک جہان کا چھٹکارا ہوا اور ہر شخص کا حق تعالی پرایمان

از سر نو تازہ ہوا۔ عزیز م! اس حکایت سے سبق حاصل کر۔ تُو بھی اپنے نفس کو

موت کے گھاٹ اتار۔ گائے والا کون ہے؟ تیرانفس کہ جس نے اپنے آپ کو

ظلم، دھو کے اور فریب سے بڑا آ دمی بنالیا ہے۔ بے محنت و مشقت کے روزی

کیے ملتی ہے۔ خواہشاتِ نفس کو مار دینے سے اصل وارث عقلِ سلیم ہے جو بے

کسے باتی ہے اور فریب رہ گئی۔ اور خود خرض بے رحم نفس جس کی حیثیت غلام کی

سی بے آسر ااور غریب رہ گئی۔ اور خود خرض بے رحم نفس جس کی حیثیت غلام کی

سی تھی آ قااور مالک بن بیٹیا۔

حكايت نمبر۵۵:

# شير برسواري

طالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کوشنے ابوالسن خرقانی میں کا رہنے کی خوالت کا خیال آتا تو خرقان جانے دیارت کا بے حد شوق تھا۔ راستے کی دُوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔

آخرایک دن شوق زیارت نے اس کو باتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے سامان سفر ہا ندھ لیا۔ راستہ کھن اور دشوار گزار تھا۔ لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پُر صعوبت سفر کے بعد آخر کار مزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آگر اس نے شخ ابوالحسن ہوئیا ہے گھر کا پتا دریا فت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھر کی سے جھا تک کر بوچھا کون ہے۔ اس نے جواب دیا! میں سسہ حفرت شخ ابو الحسن ہوتا ہوں۔ اس عورت نے کہا الحسن ہوتا ہوت کی قدم بوت کے لئے شہر طالقان سے حاضر فدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا دامیاں درویش بھلا یکھی کوئی مقصد تھا جس کے لئے تو نے اتنا طویل اور کھی سفر طے کیا۔ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل ودائش پر رونے کو جی معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل ودائش پر رونے کو جی کیا جا ہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کا م دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند سے ماجراد کھی کر ہمکا بکارہ گیا اوراس کی آئھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوچھا کہ حقیقت کیا اوراس کی آئھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوچھا کہ حقیقت کیا اوراس کی آئھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوچھا کہ حقیقت

حال کی بھی مو، یہ تو بتا ہے شخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کرآیا تھا،اس لئے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا: اربے وہ کہاں کا شخ اور شاہ بن گیا اس نے تو دھو کے کا جال بچھار کھا ہے۔ تجھ جیسے احمقوں کواپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے جہاں ہے آیا ہے اُلٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنداس دغاباز کے چکر میں پھش کر تباہ و ہرباد ہموجائے گا۔ ند دین کا رہے گانہ دُنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آئھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصاعقل مند بھی اس کے فریب میں آجا تا ہے۔

بھلانی مناشیہ آم اور آپ مناشیہ کے اصحاب بن اُلٹی کا بہی طریق تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقویٰ اور احکام شریعت کو پسِ بہت ڈال دیا ہے۔ آج تو ایک عمر مُثَالْتُمُنُدُی ضرورت ہے جو تحق سے اِن لوگوں کا محاسبہ کرے۔

اب توشخ کے معتقد کے صبر کا پیاندلبریز ہوگیا اور کہنے لگا'' چراغ تلے اندھیرا۔' پی پی شخ کے انوارِ فیوض ہے ایک دُنیا جگمگار ہی ہے اوران کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چھولیا ہے۔'' چاند پرتھو کنے والا اپنے منہ پر ہی تھو کتا ہے۔'' کتا دریا میں گرجائے تو پانی ناپاکنہیں ہوتا۔ آفتابِ عالم تاب پر لاکھ پھوٹیس مارووہ بھی نہیں بچھسکتا۔ چھاوڑ رات کے اندھیرے میں اُڑنے والی سورج کو نکلنے سے کسے روک سمتی ہے۔غرض درویش نے شخ کی املیہ کوالی کھری کھری سنا کیں کہ وہ اپناسا منہ لے کررہ گئی۔

وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شخ کا پتا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وارشخ کی تلاش ہیں جنگل کی طرف روانہ ہوگیا۔ راستے میں ..... شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ ہیں نہیں آتا آخر شخ صاحب نے ایسی بودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کواپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے! یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ ''ایک آگ ہے اور دوسرا پانی''ان مجموعہ اضداد میں محبت کیسے ہوگئی ہے۔ ایسے وسوسے آتے ہے چارہ گھراکر لاحول پڑھتا اور کا نوں کو ہاتھ لگاتا۔ شخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزیں کرنا نا دانی ہے آئیں سوچوں کا تانا بانا بُنا چلا جا رہا تھا کہ آخردل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھیر ہوگا۔ وہ آئییں ضیالات کی وُنیا میں گم تھا کہ

### حيات نوي ..... 200

اس کی نظرایک شخص پر پڑی جوشیر کی پیٹھ پراس شان سے سوارتھا کہ پیچھے کلڑیوں کا کٹھالدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانے کا کوڑا ہے۔

عقیدت مندسمھ گیا کہ یہی حضرت شخ ابوالحن خرقاتی بینا ہیں۔اس سے پہلے کہ یہ پھھ عض کرتا۔ شخ نے وُور سے بی مسکراتے ہوئے فر مایا: عزیزم! اپنے فر بی نفس کی باتوں میں نہ آ ،اوران پر دھیان نہ دے۔ ہمارا آکیلا پن اور جوڑا ہونانفس کی خواہش کے لئے نہیں ہے۔ اللہ عز وجل کے حکم کی تعمیل کیلئے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقو فول کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تُو بھی بد حُو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار بنمی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی تنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار بنمی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی تنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھے یہ بیند مقام اپنی بیوی کی بدز بانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطافر مایا ہے اگر میں اس کی جرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شرمیرا مطبح کیے ہوتا۔

گر نه صبر میکشیدے بار زن کے کشیدے شیر نر بیگار من

اگرمیراصبراس عورت کا بوجه نه اُنهاسکتا توبیشیر میرا بوجه کیسے انها تا۔

## درس حیات:

انسان کو ہرحال میں راضی بدرضائے البی رہنا جاہے اور صبر وشکر سے کام لینا چاہئے ۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقلمات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔

حكايت نمبر٥١:

# مرض عشق

بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شابی مواری پر ببیٹا بازار حسن سے گزرر ہاتھا کہ ایک کنیز پراس کی نظر پڑی وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشہ ہوا مجسمہ تھا۔ جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کوکسی گھڑی چین نہیں آر ہاتھا۔ وہ اس جسمہ حسن پر سوجان سے قربان ہو چکا تھا۔

بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کراہے خریدلیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ چندون کے بعدوہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہوگئ میش صادق ہے۔ گدھا پاس تھا تو پالان نہ تھا پالان ملاتو گدھے کو بھیٹریا لے گیا۔ کوزہ تھا تو پانی نہ تھا پانی ملاتو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھاس طرح کامعاملہ ہوا۔

علاج کے لئے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے گئے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی سی خون زماں ہوں۔ جب بیار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہوجا تا ہے۔ اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر د کھ در دکی تیر بہدف دوا ہے۔ ''انشاء اللہ نہ کہا'' ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہوگیا۔

طبیب حضرات اپنے اپنے آزما کچے جاندے چیرے کی رونق کم ہے کم

#### عيات زوي 202

ہوتی جارہی تھی۔اب بادشاہ کورجوع الی اللہ کے سوا کوئی چارہ نظرنہ آیا۔فوراُ ننگے سراور پاؤں خانۂ خدا کی طرف بھا گا سرسجدے میں رکھ کرخوب رویا سجدہ گاہ شاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

یااللہ! تُو دلوں کے بھید جانتا ہے میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطائی۔
میراقصور معاف فرما۔ میں کیاعرض کروں۔ تُو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور
ان طبیبوں کا عدم تو کل اور ترک انشاء اللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں
رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ میری محبوبہ کوشفا عطافر ما۔ جب بادشاہ نے تہدول سے
نالہ وفریاد کی۔ روتے روتے بادشاہ کو اُونگھ آگئ اور قسمت جاگ گئ بشارت کمی کہ کل ایک
مسافر تیرے پاس آئے گا اس کے علاج سے کنیز کوشفا ہوگی بادشاہ بڑی بے تابی کے ساتھ نو
وارد کی راہ د کیھنے لگا۔۔۔۔۔

ایک بزرگ صورت محف دور سے ہلال کی طرح فلاہر ہوا جوں جوں بزدیک آتا گیا آفتاب کی طرح اس کا استقبال کیا کلام و گیا آفتاب کی طرح اس کی روشی پھیلتی گئی بادشاہ نے آگے بڑھ کراس کا استقبال کیا کلام و طعام سے فارغ ہوکر بادشاہ اس بزرگ طبیب کومل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چبرے کی رنگت اور نبض دیکھی بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب چھ د کیے شن کردل میں کہا اسے صفر او سودا کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا بلکہ 'نہ مرض عشق ہوئے ہنا ہوں۔ سب لوگوں کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا میں بیمار سے خلیہ میں گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے بوچھا اے شاہ بیما یہ یو بتا کیں آپ میں علاقے کی رہنے والی ہیں۔ یہ اس لئے کہ ہرعلاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شبر سے کس طرح جدا ہوئیں سے کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔

کسی کے پاؤں میں کا ٹٹا پھھ جائے تواہے نکا گنے کے لئے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانو پر رکھ کر سُو کی کے سرے سے کانٹے کا سرمعلوم کرتے ہیں۔ جب نہ ملے تو اسے لب سے ترکرتے ہیں جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشواریا ب ہے۔ تو ول کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کرمشکل نہ ہو۔

کنیر نے اپنی واستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتے

### حيا لوي .... 203

داروں کے متعلق بتایاان کے ذکر سے نہاس کا رنگ بدلانہ نبض میں تغیروا قع ہوا۔ای طرح وہ ہرشہراور ہرگھر کا ذکر کرتی رہی .....

جہاں جہاں اس کی بود و باش رہی۔ جب کنیز نے سمر قند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا۔ سمر قند کا نام لیتے ہی اس کے دل ہے آہ نگلی اور آئکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے۔ آئکھوں کی اس رم چھم میں کہنے گئی جھے و ہاں ایک خواجہ زرگر نے خریدلیا۔ اس بیان سے اس کی نبض دل کی تڑپ کا پیتہ دینے اور منہ کی زردی در وِفراق کا اظہار کرنے گئی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے بیراز معلوم کرلیا کہ وہ سمر قند کے اس خواجہ ذرگر پر عاشق ہے۔

طبیب نے کنیز کوتسلی دی کہ اطمینان رکھے! تم جلد تندرست ہوجاؤگی۔طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کرلیا ہے۔آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کوسمر قند سے یہاں بلوالیں۔

بادشاہ نے اپنے دوخاص دانا آ دمی سمر قند بھیجے جواس سنار سے جاکر ملے اوراس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنر مندی کا فہر ہ سُن کر بڑا خوش ہُوا ہے۔اس نے تمہارے لئے بیش قیمت خلعت اور مال وزر بھیجا ہے۔اس کی خواہش ہے کہتم اس کے پاس آ وُاور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہوجاؤ۔ بادشاہ کی میعنایت و کھے کرزرگر بہت خوش ہوا۔ اس وقت اپناسب بچھ چھوڑ کران کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔

سمرقند کا خواجہ ذرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اُٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہتم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو بادشا ہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ ہڑی خوشی اور دلجمعی کے ساتھا سے کام میں لگ گیا۔

بادشاہ نے اُس کے کام کود کھے کرخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلہ میں سمجیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہی کنیز جواس زرگر کے فراق میں سُو کھ کر کا نثا ہوگئ تھی۔اسے دے دی گئی۔۔۔۔۔کنیز جب اپنے دِل رُبا کے پاس پُنچی تو اس کا د کھ در دسب جا تار ہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں سیجے سلامت ہوگئ۔اس کا کھویا ہوار دپ پھر جو بن میآ گیا۔۔

### عيادوي .....وي

ابطبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جے ذرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند کھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیاری کے سبب ذرگر کا روپ آہت آہت ہوت ہا تارہا۔ آئھیں اندر گوگھس گئیں چہرے کی سرخی جاتی ربی میے حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہوگئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیاری سے شفا پاگئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی۔ اس لئے صورت کے گڑنے ہے آہتہ آہتہ وہ عشق بھی زائل ہوگیا۔ جو عشق صرف رنگ وروپ کی خاطر ہوتا ہے۔ وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فِس ہوتا ہے۔

اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے''مرضِ عشق'' کاعلاج کیااوراسے تندرست کرکے بادشاہ کے دل کومسر وراور آ تکھوں کا تُو ربنادیا۔

ظاہری صورت کاعشق آخر کاربدنا می ادر بے عزتی کا مُوجب بنتا ہے۔معشوق کا رنگ وروغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔مور کے لئے اس کے خوبصورت پَر ہلاکت آفرین ہیں۔

ا۔ ہرن کوشکاری مشک کے لئے مارتے ہیں۔

۱۔ لومڑی کو پیشین کے لئے ہلاک کیاجا تا ہے۔

اے طالب! اس زندہ (محبوب حقیق) کاعشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو محبت ومعرفت کی جانفزا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تُو مایوی سے بیمت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نابلائقوں کی کیسے رسائی ہوسکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو بندہ میری طرف بالشت بحرقریب آتا ہے، میں اس کی طرف گر بحرقریب ہوجا تا ہوں۔ اس کے عشق ومحبت کا درواز ہ ہروقت کھلار ہتا ہے۔

# درس حیات:

نیکی، بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہو عتی ہاوراس سے ہٹ کر بھی۔اسلئے نیکی کرتے وقت اصل مقصد منشائے رضائے اللی ہونا جائے۔

دكايت نمبر ۵۷:

# مجهر كامقدمه

ا یک فچھر نے حضرت سلیمان علائظا کے دربار میں آ کرفریاد کی''اے وہ ذات گرامی جس کی سلطنت جن وانس اور ہوا پر ہے۔ تُو جن وانس کے جھگڑ وں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہُوا میں اُڑنے والے پرندے اور دریا میں تیرنے والی مجھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف میں رطبُ اللمان ہیں۔اب ہماری مشکل بھی آسان کر،ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ صرف ہماری جنس ہی انصاف ہے محروم چلی آرہی ہے۔ "حضرت سلیمان علالنگ نے مچھر كى بىدەرد بھرى فريادسُن كركبا: "اے انصاف ڈھونڈنے والے تُوكس سے اپنا انصاف جا ہتا ہے۔؟ وہ کون ظالم ہے؟ جس نے ازراہ غرور تھیے ستایا۔'' مچھر نے عرض کیا:''اے سلیمان عَذَالنَالِ جم ہُوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ہم پرظلم كرنے والى بے-' مصرت سليمان علائلك نے فرمايا: ''اے مجھ خدانے حكم ديا ہے كه کوئی فیصلماس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں۔''اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا جلد حاضر ہو۔ چھرنے تیرے خلاف ہماری عدالت میں وعویٰ وائر کیا ہے۔ ا بے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو پچھ کہنا جا ہتی ہے کہد۔ ہوا تھم سنتے ہی فراٹے بھرتی ہوئی آئی اور حضرت سلیمان عَلَائِسلا کے رُورُ وحاضر ہوگئ کچھر اس ہواکی تیزی سے را و فرار پر بےاختیار مجبور ہو گیا۔مچھر کا دم گھننے لگا۔اس میں تھبرنے کی تاب ہی کہاں تھی فوراً

#### عيات روي 206

بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیائیلگہ نے فرمایا اے چھر مظہر جا۔ ٹو کہاں جاتا ہے، تا کہ میں دونوں کا فیصلہ کروں ذرارک تو سہی تیرے خالف فریق کی بات بھی سُن لوں۔ چھر نے بھاگتے ہوئے کہا: ''اے بادشاہ! میری موت ہوا ہی کے وجود سے ہے۔ اس کے دُھویں سے تو میرادن سیاہ ہوجا تا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں قرار نہیں پاسکتا۔ میری جگہ سے جھکوا کھاڑ چھیکتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری آ دھی جان نکل جاتی ہے۔''

یباں مولانا روم عیلیہ صالحین کوتعلیم فرماتے ہیں کہ نیبی کیفیت حق تعالیٰ کے ڈھونڈ نے والد وہاں سے غائب ڈھونڈ نے والد وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ ڈھونڈ نے والد وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ اگرنفس زندہ ہے اور تکبر سے پُر ہے تواس انا نیت کے ساتھ قر ب خدا ناممکن ہے۔ اس انا کوفنا کرنا ہوگا۔ قرب خدا وندی کے حصول میں بقابی بقاہے۔ اپنی مرضی کومرضی الہید کے تابع اور غلام بنادے۔

# درس حیات:

☆ حق تعالی کو ڈھونڈ نے والے کی کیفیت بعینہ ایسی ہے جہاں حق جلوہ نما ہوا وہاں
دھونڈ نے والا غائب حق تعالیٰ کا جمال ہیشگی کیلئے ہے۔ بقایا ہرشے فانی ہے۔

حکایت نمبر۵۸:

# موراوراس کے پُر

ایک کیم جنگل میں گھوم پھر رہا تھا۔ مرسز وشاداب جگہ میں اس نے ایک مورکو دیما۔ مورا ہے خوبصورت پر وں کوا کھیٹر رہا تھا۔ کیم کو یہ ما جراد کھی کر بردی جرت ہوئی۔ وہ مور کے قریب گیااور کہنے لگا''اے طوس! کیا تیرے حواس جاتے رہے کہ استے حسین اور خوبصورت پر وں کواس بے دردی سے اُ کھیٹر رہا ہے کیا تجھے بیاحساس نہیں کہ تیراایک ایک پر لوگ کس ذوق وشوق سے سنجال کرر کھتے ہیں۔ نشانی کے طور پر بیہ صححنب پاک کے اوراق میں رکھے جاتے ہیں۔ پھر تیرے نازک پروں کی پنھیاں بنائی جاتی ہیں۔ ارے حیوان! تیرا میں رکھے جاتے ہیں۔ پھر تیرے بدن پر بیہ بے شارتش و ذکار بنائے ہیں؟ کیا تُو اس مصور کو کھول کیا ہے جس نے اپنی مصور کی کے تیجے منتخب کیا ہے۔؟ معلوم ہوتا ہے توغر ور میں کھول گیا ہے جس نے اپنی مصور کی کے در بے ہے۔ ''مور نے دانش ور کے جب بیکلمات سے آکرا پی کوئی نئی وضع شطع بنانے کے در بے ہے۔''مور نے دانش ور کے جب بیکلمات سے تو بے چین سا ہو کر رو نے لگا۔ اس کے رونے میں ایسا درداور ایسا اثر تھا کہ وہ حکیم جس نے تو بے چین سا ہو کر رونے نے گا۔ اس کے رونے میں ایسا درداور ایسا اثر تھا کہ وہ حکیم جس نے اس مورکو چھیٹرا۔ پتائی میں پریشانی میں گھر اہوا تھا۔

کاش! وہ حکیم جان سکتا کہ مور کے ایک آنسومیں کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ اسے ان آنسوؤں کی کیا قدر۔ طاوس نے کہا:''اے نادان! افسوس ہے تیری عقل وبصیرت

### حيات زوي ..... 208

پرکہ ابھی تک توطلسم رنگ ویو میں گرفتار ہے۔ اُلٹا مجھے پر اکھیٹر نے پرمطعون کرتا ہے اور مجھے ہی ملزم کھیرا رہا ہے۔ کیا ٹونہیں جانتا کہ ہر طرف سے سینکٹروں بلائیں انہیں بازوؤں کے لئے میری طرف آتی ہیں۔ ظالم شکاری اِنھیں پروں کے لئے ہر طرف جال بچھا تا ہے۔ کتنے ہی سنگ دل تیر انداز ہیں جو اِنھیں پروں کی خاطر میری جانِ ناتواں سے کھیلتے ہیں۔ ایسی نا گہانی آفتوں، ایسی بلاؤں اور ایسی المناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس لئے یہی راستہ نظر آیا کہ ان بلائے جان پروں کو اکھیٹر دوں اور اپنی صورت کو مکروہ بنالوں تا کہ پہاڑوں اور میرانوں میں بے فکر ہوجاؤں۔''

نزد من جان بهتر از بال و پرست جان یماند باقی و تن ابتر ست

میرے نزدیک جان کی حفاظت بال و پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ جان تو محفوظ رہے جسم کی ابتری کا جان کے مقابلے میں کیاغم۔

> خویش را رنجور ساز و زار زار تا ترا بیرون کند از اشتهار

# درس حیات:

کے اپنے آپ کو بے نام ونشان اور عاجز وسکین بنا کر رکھوتا کہ شہرت سے بیرحالت تم کو دُور رکھے۔ کیونکہ شہرت سے گوشئہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت ہی بلا کیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔

حکایت نمبر۵۹:

# برائی کی جڑ

ایک آدی دِن رات مخلوقِ خُد اکواذیت دینے کی تدبیریس و چنار ہتا تھا۔ایک دن اسے شرارت مُوجھی اس نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں لمبے لمبے کانٹوں والی ایک جھاڑی لگادی۔ چند دنوں کے اندراندریہ جھاڑی خاصی بڑھ گئے۔ ہر چندلوگ اس سے نئی بچا کر نظلتے ،لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کا ٹٹا پاؤں کوزخی کر دیتا اور کسی کا دامن تار تار کر دیتا۔لوگوں نے اس کو بہت ملامت کیا کہ تُو نے اپنے گھر کے سامنے یہ جھاڑی کیوں اُگنے دی۔ اب قطیف کی انتہا ہو چکی ہے۔اسے اکھیڑ دے۔ اس نے مسکرا کر بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا ٹھیک ہے اکھیڑ دوں گا۔ چندون پھراسی طرح گزرگئے۔ یہاں تک کہ اب جھاڑی نے آدھا راستہ گھیک ہے اکھیڑ دوں گا۔ چندون پھراسی طرح گزرگئے۔ یہاں تک کہ اب جھاڑی نے آدھا کہا۔ یہ جور ہوکر جا کم وقت کو اس کی شکایت کی۔ اُس نے فور اُس شخص کو کہا یا۔ اسے یُر ابھلا کہا۔ پھرختی سے تھم دیا کہا بھی جا کرجھاڑی کو اُ کھاڑ دے۔

اس نے عرض کیا: ابھی حکم کی تعیل ہوجائے گی۔ وہ حاکم وقت سے وعدہ کر کے چلاآیا۔ اس نے جھاڑی پھر بھی ندا کھیڑی۔ اگر کوئی اسے اس طرف توجہ دلاتا تو کہہ دیتا کہ آج فرصت نہیں کل میدکام کر دوں گا۔ ای کل کل پر ٹالنے کا نتیجہ بین کلا کہ ایک دن جھاڑی اتن برط ھی کہ کہ کہ کہ کہ اس کا ہٹانا آسان ندر ہا۔ بیدرخت مضبوط ہو گیاا وراس کی جڑیں اتن گہری ہو گئیں کہ پھر وہ ظالم اس کو اکھیڑنے سے عاجز ہو گیا۔ درخت جوان ہوتا گیا اور اس کو

### حيكات لوي المام

ا کھاڑنے والا کمزور ہوتا گیا۔

## درسِ حیات:

ای طرح ہماری کری عادتیں اور گناہ کے کام ہیں۔ان کی اصلاح میں جس قدر
دیر کی جائے گی۔ اِن کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ برائی کو دُور کرنے
میں سستی سے کام مت لے۔ ہر کہ کی عادت کو خار دار جھاڑی تجھے۔
اے! بے حس کامل اُٹھ اور اپنی پرانی کری عادتوں کی اصلاح کے لئے تکوار اُٹھا
اور مردانہ وار حملہ کراور مثل حضرت علی دگائی تھے۔

دکایت نمبر•Y:

# جادوگرنی

ایک دُوراندلیش بادشاہ اپنے کُسنِ صورت وجسنِ سیرت ہے آ راستہ بیٹے کارشتہ کسی زاہدو پر ہیز گارصالح خاندان میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب بیہ بات شنمرادے کی ماں سے کی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقویٰ و ذُہدتو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا:

> گفت رو هر که غم دین بر گزید باقی غمها خدا ازوے بُرید

'' دُور ہو بے وقوف! جو شخص دین کاغم اختیار کرتا ہے خدااس کے تمام دنیاوی غموں کو دُور کردیتا ہے۔'' ہالآخر ہاوشاہ اپنی زوجہ پراپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیااور شنراد سے کی شادی وہیں صالح خاندان میں کردی۔

شادی کو ہونے کافی عرصہ گزر گیا۔ شنرادے کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوئی بادشاہ کو فکر لاحق ہوگئی کہ دشاہ کو فکر لاحق ہوگئی کہ کیا بات ہوسکتی ہے۔ شنرادے کی بیوی بہت نو برواور جسین وجیل بھی ہے۔ لیکن اولا دکیوں نہیں ہور ہی۔ بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیر وں اور علماء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسکلے کے بارے میں مشاورت کی شخصی ہے معلوم ہوا کہ اس شنرادے پر

### حيات رفي ١٤٠٠٠

ایک بوڑھی عورت نے جادوکر دیا ہے۔جس سے بیا پی حسین اور رھک قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے۔ بیوی کی بجائے اس جادوگر نی بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے۔ بسبب جادو کے دہ اس کے عشق میں عرصہ دراز سے گرفتار ہے۔

بادشاہ کواس بات سے بے حدثم اور صدمہ ہوا۔ اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سر تجدے میں رکھ کر نئو ب رویا، جب سر تجدے سے اُٹھایا تو ایک'' مرد'' غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا۔ آپ ابھی میرے ساتھ قبرستان چلیں ....۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اس میں سے ایک بال نکلاجس میں جادو کے ذریعے سے سوگر ہیں لگائی گئی تھیں۔

اس مر دغیبی نے ایک ایک گرہ کو دم کر کے کھولنا شروع کیا۔ادھر شنم ادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخری گرہ کھلتے ہی شنم ادہ اس خبیث بوڑھی جادوگرنی کے عشق سے نجات پا گیا، اور اس کی آئکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی جس سے اسے اپنی جسین بیوی خراب اور مُری مگروہ خبیث بوڑھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔

پھر جب وہ شنرادہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر اس کونفرت و کراہتِ شدیدہ محسوس ہوئی اور وہ اپنی عقل پر جیرت کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھااس کاحسین چہرہ مثلِ چاندد کھے کر بے ہوش ہوگیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللّٰہ کا شکرادا کیا کہ جس نے مجھے اس بحرانگیزی سے نجات دی۔

## درس حیات:

انسان اس شہزادے کی مثل ہے اور بید دنیا اس مکار بوڑھی جادوگرنی عورت کی مثل ہے۔ جس نے عاشقانِ دنیا پر جادو کررکھا ہے، جس سے وہ اس دنیا کے فانی رنگ ویُو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور اس کے رسول مَنَا اللہ اللہ علیہ اللہ کی انوار و تجلیات کو بھول چکے ہیں۔

حكايت نمبرا ٢:

# عشق مجازي

اصلاحِ نفس کے لئے ایک آدمی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور شخ کے تجویز کردہ اور اور فط کف کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ شخ کے گھرے ایک خادمہ اس کے لئے کھانالایا کرتی تھی۔ چندونوں کے بعدوہ اصلاحِ نفس کرنے والا آدمی نفس کے جال میں پھنسا شروع ہوگیا۔

وہ آ ہتہ آ ہتہ خادمہ کے عشق میں مبتلا ہوگیا۔ جب خادمہ کھانا لے کر آتی .....
وہ اے دیکھتار ہتا۔ خادمہ اللہ والوں کی نوکرتھی۔ اس نے صاف صاف شخ صاحب کو ہتلادیا
کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہوگیا ہے۔ اب اس کواور ادوو ظائف سے
کیا نفع ہوگا۔ پہلے اس کا بیمسئلہ کل کریں۔ شخ صاحب بیسُن کر خاموش ہو گئے اور اللہ
عز وجل کی بارگاہ میں دُعا کرنے گئے کہ الہی مجھے اس مسئلے کا حل عطافر ما۔ چندونوں کے بعد
شخ صاحب نے خادمہ کو اسہال کی دوا دی اور ساتھ تھم دیا کہ تجھے جتنے دست آئیں سب کو
ایک طشت میں جمع کرتی رہنا .... یہاں تک کہ اس کو بیس دست ہوئے جس سے وہ انتہائی
مزور اور لاغر ہوگئی۔ چبرہ پیلا ہوگیا۔ آئی میں رضن گئیں۔ وُخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیفے کے
مزور اور لاغر ہوگئی۔ چبرہ پیلا ہوگیا۔ آئی میں وصنی گئیں۔ وُخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیفے کے
مریض کی طرح خادمہ کا چرہ بھی مکروہ ساہوگیا۔ اور تمام مُن جا تارہا۔

مریض کی طرح خادمہ کے جا کہ آج اس کا کھانا لے جا اور خود بھی آٹر میں حبھیہ کر

#### حيات دينا عليه

کھڑے ہوگئے۔ اس عاشق مرید نے جیسے ہی خادمہ کودیکھا۔ کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چرہ پھیرلیا اور کہا کھانا وہاں رکھ دو۔ شخ فوراً آٹسے نکل آئے اور ارشاد فر مایا کہ اے دقوف آج تو نے اس خادمہ سے رُخ کیوں پھیرلیا، اس کنیز سے کیا چزم ہوگئ جو تیراعشق آج رُخصت ہوگیا۔ پھر شخ نے تھم دیا کہ وہ پا خانے کا طشت اُٹھالا جب اس نے وہ طشت اس کے سامنے رکھ دیا تو شخ نے مرید کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اے بے وقوف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتن مقدار پا خانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ تیراعشق ورحقیقت یہی پا خانہ تھا۔ جس کے نکلتے ہی تیراعشق غائب ہوگیا۔

درسِ حیات:

کے اےلوگو! جس گھنگر ووالی زلف شکبار پر آج تم فریفتہ ہو یہی زُلف تم کوالیک دن بوڑھے گدھے کی دُم کی طرح پُری معلوم ہوگی۔

حكايت نمبر٢٢:

## بنده بروري

ہرات کا نواب بردی خوبیوں کا مالک تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اور فیاضی کی وجہ
سےعوام الناس مسافر، تاجر، الغرض تمام لوگ خوش تھے، اور بیہ بادشاہ وقت کا وفا دار ساتھی
تھا۔ بادشاہ اس پڑکمل اعتماد کرتا تھا۔ اس نواب کے کافی تعداد میں غلام تھے جن کووہ بیٹوں
کی طرح آ رام اور زیب وزینت سے رکھتا تھا۔ اطلس اور کخواب کی قبائیں اور ان پرگئگا جمنی
پٹیاں ان کی شان دوبالا کئے دیتی تھیں۔ ان شاندار زیب وزینت سے آ راستہ غلاموں کی
ٹولیاں بازار میں گشت کر رہی تھیں۔

ایک غریب مفلس قلاش شخص جو بھو کا اور نگا تھا۔ ان کود کھے کر لوگوں سے پوچھے لگا

یہ رئیس زادے کون ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا: ''یہ ہمارے اس علاقے کے نواب
کے نوکر چاکر ہیں۔' وہ یہ سُن کر جیران رہ گیا اور آسان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: ''اے
خُدا! اپنے اس بے نوا دُبلے پتلے بندے کو دیکھے کہ سردی کے مارے میرے دانت نج رہے
ہیں اور بھوک سے میرا کہ اصال ہو گیا ہے اور اس علاقے کے نواب بندہ پرور کو دیکھے کہ اس
کے غلام کتنے موٹے تازے خوش بوش اور با احتشام ہیں۔ بفکری اور فارغ البالی سے
ادھراُدھ اِ تراتے پھررہے ہیں۔''

بيغريب بالكل مختاج بر منراور بنواتها اور جاڑے كى سرد مواؤں سے تقرر ہا

### حيات زي .... 216

تھا۔اس لئے بےخودی کے عالم میں شایداس کواللہ تعالیٰ کی ہزار ہا بخششوں پراعتا دتھا۔اس نازے بہ کلمے کہ گیا۔

> بندہ پروردن بیاموز اے خدا زیں رئیس و اختیار شهر ما

(نعوذ بالله) ياالله! بنده يروري ماري شهركاس تني ركيس سے سكھ

تقدیرِ النی سے نواب رئیس کے عروج کا ستارہ زوال پذیر ہوگیا۔ بادشاہ نے بعض وجو ہات کی بنا پراس کو قید کروا دیا۔ اس کے اموال واملاک کو صبط کرلیا اور اس کے وفا دار ساتھیوں کو شاخبوں میں بھنسا کرنواب رئیس کے دفینوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ اتن تکلیف کے باوجو در کیس کے کسی غلام نے بھی کوئی بات نہ بتلائی۔ بیسب پچھاس منہ بھٹ بنوا کے سامنے ہور ہاتھا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری زبان اور ہاتھ کٹوا ڈالونگا۔ تمام غلام خاموش سامنے ہور ہاتھا۔ کو دشاہ نے کہا میں تمہاری زبان اور ہاتھ کٹوا ڈالونگا۔ تمام غلام خاموش سامنے ہور ہاتھا۔ کو خضب کی آگ اور بھڑک اُٹھی اور وہ سلسل کی دن تک ان پر بے جا سختیاں کروا تار ہالیکن کیا مجال کہ کسی کی زبان نے اپنے مالک کے متعلق کوئی شکوہ و شکایت یا جعد ظام کما ہو۔

یہ درد ناک منظر دیکھ کروہ بے نواشخص بے ہوش ہو گیا۔ عالم بے ہوشی میں اس نے بیآ وازسُنی کہ خالق و مالک سے بدز بانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بندہ پروری کاسبق دینے والے ان غلاموں کی وفا داری دیکھ ذرابندہ بننے کاسبق بھی ان غلاموں سے سیکھ۔

### درس حیات:

ک انسان خدا کی کنہ وحقیقت ہے جمھی بھی واقف نہیں ہوسکتا لہزا انسان کو خدا کی بارگاہ میں جمھی گستاخی کے الفاظ ادائہیں کرنے چاہئیں۔

حكايت نمبر٣٢:

## صبركاإمتخان

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذریعہ نجات کی نہ کسی سبب سے بنادیتے ہیں۔ ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آ زمایا۔ ہرسال اللہ عزوجل اسے اولا ونرینہ سے نوازتے مگر چند ماہ بعداس کے گلتان سے یہ پھول مُرجھاجا تا۔ اس کی گود پھر خالی ہوجاتی۔ اس بے کس ماں کے یکے بعد دیگر نے ہیں بچے اس کا خون جگر کر کے دائے جدائی دے گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پراس نے تم کی آگ بھڑک اُٹھی۔

آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اُٹھی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر
سجد ہے میں رکھ کرخوب روئی۔ اپناساراغم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کیا''ا ہے
کون ومکان کے مالک! تیری اس گنبگار بندی ہے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں نو مہینے خونِ جگر
دیکر اس بچے کی تکلیف اُٹھاتی ہے جب امید کا درخت پھل لا تا ہے تو صرف چند ماہ اس کی
بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں ہیں پھول کھلے گر میں نے سیر ہوکر ایک کی
بھی دید نہ کی۔ آئے دن مجھے غم کی ہول گئی رہتی ہے میراکوئی بچہ پروان نہ چڑھا۔ اے دکھی
دلوں کے بھید جانے والے مجھ بنوا پر اپنالطف وکرم فرما۔' وکھ درد کی ماری کوروتے روتے
دلوں کے بھید جانے والے مجھ بنوا پر اپنالطف وکرم فرما۔' دکھ درد کی ماری کوروتے روتے
ونے اور جاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا اُسے ایک کی نظر آیا۔ جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔
ونے اور جاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا اُسے ایک کی نظر آیا۔ جس کے اوپر اس عورت کا نام

### حيات زوي .... 218

لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے بیٹورت خوش اور بیخو د ہوگئ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہرطرح کی تعتیں موجود ہیں۔

اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچال گئے جواسے دیکھ کھلا کرہنس پڑے۔'' پھراس نے ایک محبت بھری آ دازشی کہ تُو نے جو بچوں کے مرفے پرضبر کیا تھا۔ یہ اس کا اجر ہے' خوشی کی اس اہر میں اس کی آ نکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام طال جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ بے س پناہ میں بھیگی ہوئی آئھوں سے عرض کیا الٰہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تُو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔

اب اگر تو مجھے بینکٹر ول سال بھی ای طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو پچھ غم نہیں، بیا نعامات تو میرے مبر ہے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے سجھ لیا کہ چندروزہ زندگی کے بعد اسے بہت اچھا ٹھکا نہ ملنے والا ہے۔ ان چنددن کے فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائی ملاقات ہوئے والی ہے۔

### درس حیات:

ت عزیزم!انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا جربہت زیادہ ہوتا ہے۔

حكايت نمبر١٢:

## مشورهمفت

ایک شخص کافی مت سے بیار اور زندگی سے لاجارو بے زارتھا۔ امید کا چراغ لے کرایک ماہر طبیب کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا: "جناب مجھے کوئی دوا اور بہتر مشورہ دیں تا کہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لئے صدقۂ جاریہ بن جاؤں'۔طبیب نے اس کے حال دا حوال کو تورے دیکھا چراس کی دُکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے اندرونی حال ہے واقف ہوا کہاس کے بدن سے جان تو نکل بھی ہے۔ صحت کی امید ذرہ برابرنہیں دوا داروکر کے مفت میں اس غریب کواور ملکان کرنا ہے لہذا طبیب نے ممل تشخیص کے بعد مشورہ دیا۔میاں!تم بیدوادار وچھوڑوا نہی کی وجہ سے تمہاری صحت برباد مور بی ہے۔ جو تبہارے جی میں آئے وہ کرو ہر گز اپنی کسی خواہش سے ہاتھ ندروکنا کیونکہ "مبراور بر بیزاس مرض کے لیے مفریں۔"انشاءاللہ آ ہتہ آ ہتہ تہاری تمام بیاریاں جاتی رہیں گی۔طبیب کی باتیں سُن کراس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی زندگی کا بھتا ہوا چراغ پھرے روش ہو گیا۔خوش ہوکراس نے کہاواہ! آپ نے کیا خوبمشوره دیا ہے آج سے اس مشورے بردل وجان سے مل کرول گا۔ "مطب" ہے فکل کر در دول کا مریض ٹہلا ٹہلا ایک دریا کے کنارے جا فکا تا كه طبیعت بحال ہوجائے، وہاں اسے ایک اس ہے بھی زیادہ دل جلانظر آیا جو دریا کے

### حيات زين ..... 220

كنار بيشامنه باتحددهور باتفا-اس كأتنجاسردهوب ميس چك رباتفا-مريش كاباختيار جی حالها کداس کے حمیکتے ہوئے تمنج پر ایک زور دار طمانچہ مارے۔ دل میں سوچنے لگا۔اس وقت مجھا نی خواہش کورو کنانہیں جانے ورنہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگ ۔ صبر اور پر ہیز میرے لئے ہلاکت ہے اور طبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرویہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آ گے بڑھا اور تڑاخ ہے اس آ دمی کی گذی پرطمانچہ دے مارا ،اس غریب کا د ماغ گھوم گیا۔ تڑپ کراُٹھااور کہا: اے دیّوث بےایمان میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اور ارادہ رکیا کہ جانٹا مارنے والے کو دو تین گھونے اِس زورے لگائے کہ بیسب پچھ کھایا پیا بھول جائے کیکن اس نے نظر جواُٹھائی تو سامنے ایک نجیف ونز ارشخص دیکھا جس کی ایک ایک پیلی نمایاں نظر آرہی تھی۔اس آ دمی نے ہاتھ روک کردل میں کہا، اگر میں اس کو ایک گھونسا بھی ماروں تو بیر برداشت نہ کر سکے گا اور بیاس وقت مُلک عدم کا راستہ لے گا حالات کے مارے ہوئے کی موت کی ذمدداری مجھ پرآجائے گی اور پھر مرض الموت نے تو اس بچارے کا پہلے ہی کام تمام کر رکھا ہے۔ مرتے ہوئے کو کیا ماروں ،لوگ ساراالزام مجھ پر دهردیں گے۔اس نے سوچا خود بدلہ لینا کسی بری مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے لیکن اسے یوں چھوڑ وینا بھی ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ نہ جانے پھر کس کس کوطما نیچ مارتا پھرے گا۔لہٰڈااس نے ارادہ کیا کہاس بیارکو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں انصاف طلب کرے اس آ دمی نے بیار کا باز و پیڑااور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنادعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا پھرمریض نے اپنی ساری روئیدا د سنائی، قاضی سارے حالات وواقعات سُن کرغور كرنے لگا كمشريعت كا فيصله تو زنده آ دميوں اور صاحب مال كے لئے ہے، نه كه قبرستان والول کے لئے۔قاضی نے اس آ دمی سے کہا! محترم آب شرع،حسد، قصاص اور انتقام کی حقیقت کو بمجھتے ہیں۔ بیرتو قبر کی مانند ہے اگر قبر کی اینٹ تیرے اُو پر گر جائے تو تُو قبرے کیا انقام لے گا،اس لئے تم ایسے بیار سے جھکڑانہ بڑھاؤ۔

پھر قاضی اس قبر کے مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا بھائی تمہارے پاس پچھر قم ہے، اس نے کہا میرے پاس چھ درہم ہیں۔ قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم تین درہم اس آ دمی کو دے دواور تین درہم اپنے پاس خریجے کے لئے رکھ لو۔اس آ دمی

### حيات روي ١٠٠٠

نے کہا قاضی صاحب پھر ہرلفنگا ای طرح ہم جیسے شریف آ دمیوں پر زیاد تی کرتا رہے گا۔ قاضی اوراس شریف آ دمی کے درمیان تکرار ہور ہی تھی۔

ادھراس بیمار کے دل میں ایک اورخواہش جنم لے رہی تھی۔ اس بھلکے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کے تینج پر پڑی کس وقت سے اس کے ہاتھ میں خارش ہورہی تھی اس کے مرکا چا نداس آ دمی کے تینج سے بھی زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اُسے وہ گدی ، طمانچہ مار نے کے لئے اس آ دمی گ گدی ہے کہیں زیادہ موز وں گئی۔ آخر قاضی نے نرمی سے اس آ دمی کو کہا تیری بات درست ہے۔ ایسے خص کو ضرور سرز المنی چاہیے لیکن یہ تو دیکھ وہ بے چارہ زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے۔خون کا ایک قطرہ اس کے بدن میں نہیں ہے۔ بجائے سزا کے یہ تو ہمدردی اور دم کے لاکق ہے۔

اس بیار کوآخردل کی بات مانی پڑی اور دوسرااس نے دل میں سوچا کہ طمانیچکا معاوضہ تین درہم ستا ہے وہ راز کی بات کہنے کی غرض سے قاضی کے قریب ہوا اور ایک زور معاوضہ نی گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگائم دونوں یہ پورے چھ درہم لے لواور میں دار طمانیچہ قاضی کی گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگائم دونوں یہ پورے چھ درہم لے لواور میں اس کیس سے فارغ ہوا جھے تو اس مخصے سے رہائی دو۔ وہ یہ کہ کہ گل دیا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدی نے کہا اے انصاف کے بادشاہ! آپ نے جو دوسرے کے لئے پہند کیا وہ کی آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جس نے بھیڑ ہے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا! کہ ہروہ چیز جو قضا لے کرآئے اس میں ہماری تسلیم و رضا ضروری ہے میں اللہ کے تکم سے باطن میں خوش ہوں اگر چہ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثر ات کے میں اللہ کے تکم سے باطن میں خوش ہوں اگر چہ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثر ات کے میں میرا دل باغ اور آئے تھیں ابر کی مانند ہیں کیونکہ ابر کے رونے سے باغ ہنتا ہے۔ ''قدرتِ اللہ یہ کے ہاتھ ہے کی کوز ہر ماتا ہے اور کسی کوا مرت'' کسی کوغم اور کسی کوخوشی۔ ہے۔ ''قدرتِ اللہ یہ کے ہاتھ ہے کسی کوز ہر ماتا ہے اور کسی کوا مرت' کسی کوغم اور کسی کوخوشی۔ انہی متضاد کیفیتوں میں جا ہے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔

### درس حیات:

公

الله تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تشکیم ورضا سے اے منجانب اللہ سمجھ کر اس پر صبر وشکر سے کام لینا جا ہے۔

حكايت نمبر ۲۵:

## آ نسو

ایک محتا نزع کے عالم میں تھا اور اس کا مالک پاس بیٹیا آ نسو بہار ہاتھا۔فرطِ رخی فم ہے اس کی بیٹی بندھی ہوئی تھی روتا جا تا اور کہتا جا تا کہ ہائے! جمھ پرتو آسان ٹوٹ پڑا میں مارا گیا۔ کیا کروں کدھر جاؤں کون ساجتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان چکا جائے۔غرض ای طرح او نچی آ واز ہے روتا اور بین کر رہا تھا۔ ایک فقیرادھرہے گز ررہا تھا۔ کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھا کہ بھائی فیرتو ہے؟ یوں گلا چھاڑ چھاڑ کر کیوں رو رہا ہے؟

کتے کے مالک نے جواب دیا: ہائے! کیا کہوں کون میری فریاد سنے والا ہے میرا

یہ کتا اب جس پر نزع کا وقت طاری ہے بڑے اوصاف کا مالک ہے ایسا کتا تو چراغ لے کر

بھی ڈھونڈ وں تو نہ طے گا۔ رات بھر میرے مکان کی ٹلمبانی کرتا ہے کیا مجال کہ کوئی پر ندہ بھی

ادھر پر مارے۔ کتا کیا اے شیر کہوشیر، بڑی بڑی روش آتھوں والا ہیبت ناک اونچا قد،
دوڑ نے میں ہران کو مات کرے، اے دیکھ کر چوروں اچکوں کی روح فتا ہوجاتی ہے۔ شکار

کے تعاقب میں نکلے ہوئے تیم کی طرح جاتا ہے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بلا کا قافع،
صابر بے غرض اور وفا دار بھی فقیر نے بے حدمتاثر ہوکر پوچھا: ''تیرے کتے کو تکلیف کیا

ہے۔ کیا اس کوکوئی مہلک زخم آگیا ہے ۔۔۔۔'' مالک نے جواب دیا: '' بھوک ہے اس کا دم

### عيادوي المعادية

لیوں پر ہے اور کوئی بیاری نہیں۔ کی دن ہو گئے اسے کھانے کو پچھ نہیں ملا'۔ فقیر نے کہا:
'' بھائی اب صبر کرواس کے سوااور چارہ ہی کیا ہے ضدا کے ہاں کی چیزی کی نہیں۔اللہ تعالی صبر کا پھل دیتا ہے۔'' اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے شخص کی پیٹھ پر پڑی جہاں کپڑے میں کیا لپٹا ہوا میں کوئی چیز بندھی ہوئی لئک رہی تھی۔اس نے پوچھا:''میاں! اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا:'' یکل کے لئے چندروٹیاں اور کھانے پیٹے کا دوسرا سامان ہے ہے۔ شن کرمر فقیر کو شخت تیجب ہوا۔

اس شخف نے کہا کہ ظالم کیوں نہیں دیتا کتے کوئو اپنے توشیہ سفرے، اس نے جواب دیا کہا کہ طالم کیوں نہیں دیتا کتے کوئو اپنے توشیہ سفر دوں، روٹیاں بغیر چیے کے نہیں مائٹیں اور بیآ نسوجواس کے ٹم بیں گرار ہا ہوں البتہ! بیر جرے پاس فالتواور بغیر پیلے کے نہیں مائٹیں اور بیآ نسوجواس کے ٹم بیں گرار ہا ہوں البتہ! بیر جرے بہار ہا ہوں بے کار بیں کیونکہ آنسو بہانے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا .....سووہ بیں اس کے لئے بہار ہا ہوں ۔

فقیر نے کہا ''لعنت ہوتیری اس عقل اور محبت پر ۔ تیری مثال تو اس مشک کی سی فقیر نے کہا ''لعنت ہوتیری اس عقل اور محبت پر ۔ تیرے سر پر تیرے نزد یک روثی کا ہے ۔ جس بیں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے ۔ خاک پڑے تیرے سر پر تیرے نزد یک روثی کا ایک گڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے ارے نامراد! آنسوتو وہ خون ہے جسے ٹم اور صد ہے نے بائی بنادیا ہے۔

''ارے ظالم''خون کی قیت خاک کے برابر کیے ہو کتی ہے۔ارے بدبخت! تُو توخون کوخاک ہے بھی کم تر مجھ کریوں بہائے جارہا ہے حالانکہ ان کی قیت پوری کا مُنات میں کہیں نہیں۔

### درس حیات:

اگرتم ضرورت مندکی مدد کرنے کے قابل ہوتواس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کا فی نہیں بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو!

حكايت نمبر٢٧:

## ۇنيايرست

فریبستان کے ہوں والے علاقے میں تین قسموں کے آ دم زادر ہتے تھے۔ ا۔ ان میں سے ایک کی نظراتیٰ تیز تھی کہ چیوٹی کے پاوک تک دیکھ لیتا تھالیکن وہ دل کی آئکھوں سے اندھا تھا۔

۲- دوسرابہت تیز سننے والا تھالیکن اس کے دل و د ماغ کے کان بند تھے۔

سے تیسرا مادر زادنگا تھالیکن اس کے کیڑوں کے دامن بڑے دراز تھے۔

مجھنے والے کوشاید' اس ویرانے ہے کوئی نزانہ ہاتھ آجائے''

ایک دن اندھے نے کہا''یارو'' آدمیوں کا ایک گروہ چلا آرہا ہے۔اس سے پہلے کہوہ ہمیں نقصان پہنچا ئیں ہم یہاں سے بھاگ جا ئیں۔بہرے نے کہا''ہاں ہاں''تُو ٹھیک کہتا ہے میں بھی ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ مُن رہا ہوں معلوم ہوتا ہے خاصی پردی جماعت ہے۔

نظے نے گھبرا کر کہا'' بھائیو'' جھے خوف ہے کہ وہ لوگ کہیں میر ہے قیمتی کیڑے ہی نہ لے لیں۔اندھے نے کہالووہ تو قریب آگئے ہیں ان کے اراد ہے بھی پچھاچھے نہیں لگ رہے کہیں ایسانہ ہویہ ہمیں نقصان ہی پہنچادیں، بہرے نے کہا آواز نز دیک آتی جارہی ہے ہوشیار ہوجاؤ۔ نظے نے کہا بھا گو بھا گو ہیں سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔.... تینوں

#### حيات ري 225

آ گے پیچھے دوڑتے بھا گئے شہر سے باہر ہانیتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک کے مارےان کا یُرا حال ہور ہا تھا۔اندھے نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا۔ بہرے نے اس کی آوازش اور نگے نے اس کو پکڑ کراپنے دامن میں چھپالیا۔ بیمرغ کافی عرصے سے مرا پڑا یہاں خٹک ہو چکا تھا۔اس کے مردہ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہتھی۔اس کی ہڈیوں پر کو سے کی چونچوں کے نشان تھے۔

پھر یہ بینیوں ایک دیگ ڈھونڈ کرلائے۔جس کا نہ پینیدا تھا اور نہ منہ ،اس ہوس کی دیگ کو ڈوال دیا پھر انھوں نے ظلم و دیگ کو اُس دیا پھر انھوں نے ظلم و دیگ کو اُس فقد رآگ جلائی کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئیں۔البتہ ان کے ضمیر کو حرارت پھو کر بھی نہ گئی۔وہ نینوں اس مرغ پرٹوٹ پڑے اور کھا کھا کر ہاتھی کی طرح موٹے ہوگئے۔گر ذہنیت ان کی اتنی بست کہ وہ ظالم موٹا پے کے باوجود بے شرمی کے دروازے کے باریک سوراخوں سے بھی آسانی کے ساتھ گزرجاتے تھے۔

''صلائے عام ہے یارانِ نکتہ دان کے لئے'' جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے گراہ اپنی موت یا ذہیں۔ حرص وہوس کی مثال اندھے کی ہے جو دوسروں کے ذرا ذرائے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے گر اس بدنھیب کواپے عیب نظر نہیں آتے۔ تیسر اسب سے بڑا بے وقوف دنیا پرست آدمی ہے پینظالم بھول گیا کہ وہ دنیا میں نزگا آیا اور نگائی دنیاسے جائے گا اس کوساری عمر بیڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کرڈ الے میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ حُتِ مال اس کے کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کرڈ الے میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ حُتِ مال اس کے رہتا ہے اس کا جگرخون ہو ہو کے گھائی دہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دمون ہو ہو کے گھائی دہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دمون ہو ہو کے گھائی دہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دمون ہو ہو کے گھائی دہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دمون ہو ہو کے گھائی دہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دمون ہو کو کو دوس ہوگا کہ دہ وہ الکل بے ہنر تھا۔

دُنیا پِستوں کوترض نے اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ یہ دنیا پِست ترام وحلال کا لحاظ کئے بغیر دونوں ہاتھوں سے اپنا دوزخ مجرتے رہتے ہیں۔ جیرانگی کی بات ہے کہ ان سب کو آیہ پتاہے کہ ایک ندا لیک دن مرنا ضرور ہے، یہ جوہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور جس چیز نے ساتھ جانا ہے

### حيات وي .... 226

ہمیں اس کا کوئی پتانہیں۔اس سرائے میں کئی نسلیں تھہریں اور پھراپنے اصلی وطن کو توٹ گئیں۔مگر ان عقل کے اندھوں کو بیریاد ہی نہیں رہا کہ جہاں عارضی رہنا ہے ہم اس کا ہندوبست بڑے اہتمام کے ساتھ کررہے ہیں اور جہاں دائمی رہنا ہے وہاں کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں۔

### درس حیات:

انسان کواخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہئے ورندمرتے وقت پچھتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

حكايت نمبر ۲۷:

# رزق کی فکر

ایک جنگلی گائے صبح سویرے صاف ستھراسبز گھاس گھانے کے لئے نکل جاتی ۔ سبز وشاداب جزیرے میں دن بھر مزے مزے سے چرتی رہتی۔ جب خوب پیٹ بھر جاتا اوراس کا جہم توانا ہو جاتا تو پھراہے ٹھکانے پر واپس آ جاتی ۔ رات کو وہ اس فکر میں جتلا ہو جاتی کہ آج تو میں سرسبز اورخوبصورت گھاس کھا آئی ہوں' کل کیا کروں گی ساری رات وہ اس غم میں ہی تھلتی رہتی خدا معلوم اگلے روز گھاس کھانے کو ملے یا نہ ملے، اگلے دن کی خوراک کی فکر جب اس کو دامن کیر ہوجاتی تواس غم میں صبح تک پھر سو کھر کمز ور ہوجاتی ..... دوسرے دن صبح سویرے جب پھر وہ جزیرے میں مریضہ ہوس پنچی تو بڑی حرص کے ساتھ دوسرے دن صبح سویرے جب پھر وہ جزیرے میں مریضہ ہوس پنچی تو بڑی حرص کے ساتھ جارہ کھانے گئی سارا دن وہ سرسبز وشاداب گھاس کھاتی رہی۔ جب واپس پنچی تو رات کو پھر اس غم میں گھلنے گئی کہ وہ اگلے روز کیا کھائے گی ،خوراک کی فکر پھر اس کو دامن گیر ہوجاتی۔ اس بخار میں رات کو پھر کمز ور ہوجاتی .....

کل کی فکر میں اس کی زندگی کا بیشتر صقد ایسے ہی گزرگیا۔اسے میں مجھ ندآئی کہ وہ کسی دن بھی تو بھو کی نہیں رہی۔وہ اس فکر سے اپنا پیچھانہ چھڑ اسکی اور اس طرح اپنے حال کو ہمیشہ مستقبل کی فکر کر کے خراب اور خشہ حال بناتی رہی۔''گائے نما''اس انسان کو بھی میہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب خالقِ کا نئات ہر روز اس کی روزی کا سامان خود مہیا کر دیتا ہے تو

### حيات رفي ..... 228

پھرکل کی فکر میں گھلنے کی کیا ضرورت ہے۔

اگرکوئی تھوڑا بہت غور کی زخمت کرے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ گائے انسان
کانفس ہے اور سر سبز جنگل ہید دنیا ہے۔ رازق اپنی مخلوق کو ہر روز اپنے وعدے کے مطابق
رزق ضرور عطا کرتا ہے کیکن یہ کم عقل ، بدفطرت اور حرص وہوں کا مارا ہوا آ دمی پھرای فکر میں
ہتلا ہوجا تا ہے کہ ہائے ! کل کیا کھا وُں گا۔ ارے خدا کی عطا کر دہ عقل ہے یہ تو سوچ کہ
روز پیدائش سے لے کراب تک تو ہر ابر کھا رہا ہے تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی تو انشاء
روز پیدائش سے لے کراب تک تو ہر ابر کھا رہا ہے تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی تو انشاء
اللہ تعالی مستقبل میں بھی تیرے رزق کا وہی ضامن ہے۔ جس نے تجھے اب تک ویا ہے
آئیدہ بھی دےگا۔

سالها خوردی و کم ناید زخورد ترك مستقبل كن و ماضى نگرد

## درس حیات:

توسالہاسال سے کھار ہاہے اور تیرے رزق میں کی نہیں آئی پس تو کل کی فکر کو ترک کراور ماضی ہے سبق لے۔

حکایت نمبر ۲۸:

## نادان کی دوستی

محبت کی نہیں جاتی ہوجاتی ہے۔ایک دفعہ ندی کے کنارے چوہاور مینڈک کی ملاقات ہوگئ،ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک باتند ہوگئ، ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کار ہ تک باتند ہوگئ ۔ چند دنوں کے بعد بیدوئتی کی گر ہ من مجت میں تبدیل ہوگئ۔ چند دنوں کے بعد بیدوئتی کی گر ہ من محبت میں تبدیل ہوگئ '۔' بیر مجبت' عشق وآشنائی تک جا پینچی ، پھر بیر چاہت اور بے تابی اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں وقت معین پر ہر مج کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تباولہ خیالات کرتے رہے ، پھر جگ بیتی اور پھر آپ بیتی کے متعلق آپس میں ہاتیں کرکے تباولہ خیالات کرتے رہے ، پھر جگ بیتی اور پھر آپ بیتی کے متعلق آپس میں ہاتیں کرکے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ، آپس میں راز گوتھے ، بے ذبان بھی تصاور باز بان بھی۔

جوش نطق از دل نشان دوستی است بستگی نطق از یے الفتی است

گویائی اور گفتگو کا جوش دل سے اٹھنا علامتِ محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ علامتِ بے الفتی ہے۔جس نے دلبر کو دیکھ لیا تو وہ ترش رو کب رہ سکتا ہے اور جب بلبل پھول کود کھے لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔

یار کی پیشانی لوحِ محفوظ کی ما نند ہے جوعاشق پر کونین کے اسرار آشکارا کر دیتی

#### حيات زوي 230....

ہے۔اب عاشق زار پر جدائی اور فرقت کے لیمے بھاری ہوگئے۔ایک دن چوہے نے کہا آپ تو پائی کے اندردوڑ لگا دیتے ہیں ، اور ہم خشکی پرآپ کی جدائی کاغم کھاتے رہتے ہیں ، ندی کے کنارے جاکر تجھے آواز دیتا ہوں تو پائی کے اندر ہماری آواز سنتا ہی نہیں ، میں اب اشنے وقت کی گفتگو سے سیر نہیں ہوتا ، تیرے دیدار سے اپنی آئکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھا پاتا ، سنا ہے نماز تو پانچ وقت کی فرض ہے لیکن عاش تو ہر وقت محبوب کی یا دیس مسر ور اور مست رہتا ہے۔ تیرا چبرہ وکی کھے بغیر میر اکوئی کھی بھی اب چین سے نہیں گزرتا۔میرے دن کی روثنی اور دات کا چین تیرے ہی دم سے ہے۔

نیست زرغباً نشان عاشقان سخت مستقی است جان صادقان

باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لئے نہیں ہے صادقین کی جانیں تو سخت پیاسی ہوتی ہیں۔

تیرابیاحیان ہوگا کہ تو جھے سر ورکر دے اور وقت بے وقت ملاقات کالطف چکھا دیا کر۔اے بے پر واہ امیر جھے اپنے حُسن کی زکو ہ دے۔اس غریب پر نظرِ عنایت فر ما اور شرف و بدار سے فیض یاب کر۔کاش! میں پانی کے اندرا آکر جھے سے ملاقات کرسکنا مگر میں اس سے عاجز اور مجبور ہوں اے دوست! میں خاکی ہوں اور تو آئی .....مینڈک اپنے عاشق زار کی با تیں سُن کر بے حدمتا ثر ہوا اور فر طِ محبت سے اس کا دل بھر آیا۔ دونوں دلوں کو اکھا رکھنے کی اب کیا تدبیر کریں؟ آخر چوہے نے بدرائے پیش کی کہ ایک مضبوط دھا کہ لے کر جس کا ایک سراتمہارے پاوئ میں بندھا ہوا ہوا ور دوسرا سرا میرے پاوئ میں بندھا رہے۔ جس کا ایک سراتمہارے پاوئ میں بندھا ہوا ہوا ور دوسرا سرا میرے پاوئ میں بندھا رہے۔ جب تیری یا د مجھے تر پانے لگے گی تو میں نیز کیب پند نہ آئی اس کے باد جو داس نے چوہے کی باہر آجایا کرنا۔مینڈک کو دل میں بیر کیب پند نہ آئی اس کے باد جو داس نے چوہے کی درخواست قبول کر لی۔ 'مقل پر جب طبعی خواہش غالب آجاتی ہوتو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقط کو آغاز ہوتا ہے۔''

پھر میددنوں ڈوری ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے اوراس طرح

### 

کئی دن ملا قانوں میں گزر گئے۔آخر کارانجام وہی ہوا۔''جومجازی عشق ومحبت والوں کا ہوتا ہے''۔

پھرچیل نے دریانے میں جا کر دونوں کوا کھے ہی سزائے موت دے کر دشمنانِ محبت کی طرح خوب جشن منایا۔

درس حیات:

ناال سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رُسوائی اور ہلاکت کی صورت میں کتا ہے۔

حکایت نمبر۲۹:

# احسان فراموش

ایک دیہاتی زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر آنا جانا لگار ہتا تھا۔
اس زمانے میں سفر زیادہ تر لوگ بیدل یا کوئی سواری کے لئے جانور استعمال کرتے تھے۔
اس دیباتی زمیندار کا گاؤں شہرے بہت دُور تھا، ایک شہری تا جرسے اس کے کافی تعلقات تھے، اس لئے وہ زیادہ تر قیام اس تا جرکے گھر میں کرتا تھا۔ بعض اوقات ایک یا دوماہ بھی اگر اسے تھہرنا پڑتا تو اُسی کے ہاں ہی رہتا۔ وہ شہری تا جراس کے خوردونوش اور ہرطرح کی ضروریات بخوشی پوری کرتا تھا۔

جب وہ زمیندارا پنے گاؤں واپس جانے لگتا تو شہری تا جراوراس کے ہوی بچوں
کواپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ ایک دفعہ اس زمیندار کو بعض ضروری کاموں کی وجہ سے
اس تا جرکے ہاں دو سے تین ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ کام پورا کرنے کے بعد جب وہ گاؤں
واپس جانے لگا تو اس نے پھر تقاضا کیا کہ جناب آپ جھے شرمندہ کررہے ہیں۔ میں آپ
کے احسانات مہمان نوازی کے پنچ دب گیا ہوں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں موسم بہار
کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے ہر طرف سنرہ لہلہا تا ہے۔ رنگ برنگے پھول جمومتے ہوئے
نظر آتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہوجا کیں گے۔ اس سال اپنے بال بچوں کے
ہمراہ ضرور تشریف لا کیں۔

ایک دن شہری تا جر کے بچوں نے کہا: ''اباجان چاند بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں''۔ آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بچارے کو بھی اپنے احسانات کا حق ادا کرنے کا ایک بارموقع و پیچے۔ آپ سفر سے کیوں گھبراتے ہیں شہری تا جرنے کہا تم چ کہتے ہولیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ '' دوسرا بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ '' دوسرا بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ '' دوسرا سے گاؤں تک پہنچنے کے لئے جمیں جنگل و بیابان اور صحراسے گزرنا پڑے گا۔ سفر تکلیف دہ اور بڑا خطرناک ہے۔

شہری تا جر کے فرزندوں نے برادارانِ پوسف علیائیل کی طرح کہا ہم جنگل میں سیر کرتے اور کھیلتے کو وتے چلیں گے۔ گروہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ جاں بازی اور حفزت پوسف علیائیل کی طرح جدا اور گرفتار بلا ہونا پڑے گا۔ کسی کے کہنے پر جان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک دفعہ باز نے مرغانی کا شکار کرنے کے لئے اسے یہ کہر کر پانی سے باہر نکلنے کو کہا کہ بی مرغانی آج کل کھیتوں میں بڑی بہار ہے۔ رنگ برنگے قندر بزے لہلہا رہے ہوں گرفتا بہارمبارک ہو جمیں پانی کا حصار کافی سے ہیں گرفتا بہارمبارک ہو جمیں پانی کا حصار کافی ہے۔ ہم اسی پر ہی قناعت کرتے ہیں۔

"نقدر کی تدبیر ہے نہیں ٹل سکتی''۔

بچوں کے اصرار پرشہری تا جر کے تمام حیلے بے کار ہو گئے۔ آخر کارسفر افتیار
کرنے اور گرفتار مصیبت ہونے پر مجبور ہوگیا۔ چنانچے افھوں نے سامانِ سفر باندھا اور بڑی
خوشی خوشی اس امید پر گھرے نکلے کہ دعوت دینے والا بڑی زمینوں اور باغات کا مالک ہے
وہ جمیں اپنی جان سے عزیز رکھے گا گرانہیں یہ یا نہیں تھا کہ گاؤں میں احمق لوگ بھی رہے
ہیں جن کے پاس رہنے سے عقل بے نور ہوجاتی ہے۔ شہری تا جرنے اہل بیت سمیت خوشی
خوشی جنگل و صحرا کا رُخ کیا۔ ' انھوں نے سمجھا کہ سفرسے بادشاہی ملتی ہے'۔

''ہلال''سفر ہی ہے بدر کامل بنتا ہے۔حضرت پوسف عَلَائِسُلْ کو بھی گھر سے نگل کر ہادشاہی ملی۔ اسی امید پر انھوں نے دن کوسورج کی گرمی برداشت کی اور رات کو''اختر شاری کی۔''راوسفر کی تختی گاؤں جانے کی خوشی میں بہشت معلوم ہوئی۔

### عياد روي ١٤٥٠

اُن کے دلوں میں گاؤں کی پُر بہارفضا بھی ہوئی تھی اہلِ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مقصد کو حاصل کرنے ہیں۔ تاجراوراس وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ تاجراوراس کے اہل وعیال کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے خیال میں پیتھا کہ گاؤں میں ہوشم کی آسائش ان کا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں وہاں پہنچ کرعیش وآرام مل جائے گا۔

جب وہ کسی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتا دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس طرح اُڑ کروہ بھی جلد از جلد گاؤں جا پہنچیں۔اُس طرف سے جو ہوا آتی وہ اسے زندگی کا تازہ پیغام بچھتے ، پُرصعوبت سفر میں اُنھوں نے ایسی تکلیف اُٹھائی جیسے مرغ خاکی پانی میں اُٹھا تا ہے۔ تھکے ماندے ایک مہینے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو ان کا آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک حریص پرندہ دانے کو با دام بجھ کر جال کی طرف آئکھیں بند کر کے لیکتا ہے اور گرفتا روام ہوجا تا ہے۔

جب ان مسافروں کواس زمیندار کا گھر سامنے نظر آیا تو وہ اسے اپنا گھر سمجھ کراس کی طرف لیکے مگر دروازہ ہند پایا۔ اس پرشہری تاجر بڑا جران ہوا مگرید درشق کا موقع نہ تھا۔

کیونکہ'' جب کویں میں گر پڑیں تو وہاں تیزی کا منہیں آتی۔'' اس دیباتی کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ رُوپوش ہوگیا۔۔۔۔۔انہوں نے دروازے پر دستک دے کراس زمیندار کو اپنے آنے کی خبر دی۔ اندر سے جواب ملاوہ ان دنوں کسی منزل کو پانے کے لئے چاہشی میں ہیں اور ان پر مجذوبیت کارنگ غالب ہے۔ وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی تھنبرگیا۔

بیوں کی ساری تمناؤں اور خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے پاؤں میں چھالے اور آنکھوں بیس آنسو سے ۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کا نٹوں پر گزاری۔ تیسرے میں آنسو سے ۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کا نٹوں پر پر کرارای۔ تیسرے میں الباسال سے دعوت دے کرگاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیباتی نے پہچائے سے انکار کر سالہ سال سے دعوت دے کرگاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیباتی نے پہچائے سے انکار کر دیا۔ اس دیباتی نے کہا بھائی ! میں تو دن رات اللہ کی یا دیس کھویار ہتا ہوں۔ جھے اپنے وجود کی بھی خرنہیں اور یہ بھی پیتے نیس کہ میری ہستی کیا ہے ، خدا کے سوا جھے تو کسی بات کا ہوش نہیں۔

شہری تاجرنے کہا''او بھائی!جس کے ہاں ہے جو مخص پیٹ بھرے اس کی آئکھ

شرماتی ہے اورسر نیچا ہوجا تا ہے۔' ویہاتی نے شہری تا جرکی باتیں سی اُن سی کردیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گئتے ہوئے ہی گزار دی۔ چو تھے دن موسم ابرآ لود ہو گیا شام کو آندھی طوفان نے اُنھیں آگھیرا۔ سرپھیا نے کے لئے جوانہوں نے ٹھکا نہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اس ہے بھی گئے ۔شہری تا جر کہنے لگا شاید قیامت کا وقت آگیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ بیابی کے عالم میں کمینوں کے تاج ہوجاتے ہیں ای طرح شہری تا جر بھی مجبور ہوکر دیباتی کے درواز دیرائی کے درواز دیرائی کے درواز دیرائی کے درواز دیرائی کینے نے درواز ہوگوا۔ تا جر نے مجبور اور بے بس ہوکر کہا بھائی۔'' میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے کو درواز ہوتا ہوں'' ہم ایسی تختی کے عادی نہیں تھے جوہمیں یہاں دیکھئی پڑی خُدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر ہی مجھرکر کوئی چھت والی جگہ دے دیں۔ خُدا آخرت میں جھرکواس کی جزا

اگر تجھے یہ منظور نہیں تو مجھے آل کر ڈال ، میں اپناخون تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے کے موت میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی ۔ دیہاتی میز بان نے کہا ہمارے چوکیدار کا ایک کمرہ ہے۔ وہ رات کو تیرو کمان لے کر ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی جنگلی جانو رفقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی جنگلی جانو رفقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم لے لواور رات کو تیرو کمان لے کراس کی جگہ ڈیو ٹی دو۔ شہری تا جرنے کہا اس وقت میں ایس سوخد تیں کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کا نوں میں پڑگئ تو آواز پر تیر چلا کراس کو ہلاک کردوں گا۔ غرض اس وعدہ پروہ اپنے اہل وعمال کو باغبان کی کو گھڑی میں لے گیا۔

وہ جگہ نہایت تنگ اور مچھروں اور بیوؤں کا گھرتھی۔ وہ بے چارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہر حال شہری ہاؤتیرو کمان ہاتھ میں لئے اپنافرض بجالا رہاتھا کہ آدھی رات گزرنے پراس نے محسوس کیا کہ بھیٹریا آگھسا ہے۔ اس نے نشانہ جوڑ کرتیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا کرلگا۔ حیوان زخمی ہوکر گر پڑا گرتے ہی اس کے منہ ہے آوازنگلی جس کو سُن کر دیہاتی فور آبا ہر آیا اور زور زورے دُہائی دینے نگا' 'ارے ظالم! بیکیا غضب کردیا کہ تُو نے میر اگدھا مار دیا ہے'۔ تا جرنے کہا:''تم اچھی طرح جاکرد کی لھوا ندھیری رات ہے۔

### حيا - زوي .... 236

آندهی طوفان اور بارش میں شخصیں غلط نبنی ہوئی ہے۔' ویباتی نے کہا:''خواہ کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو چھا ہے گدھے گی آواز کی الین ہی شناخت ہے جھے شراب اور پانی کی سو جانوروں کے ربوڑ میں بھی میں اپنے گدھے کی آواز پہچان لیتا ہوں ۔۔۔۔''

### درس حیات:

احت، بد فطرت اور کمینے انسان ہے اگر کوئی بھلائی کرو'' تو اس کی شرہے بچنا جاہے۔''

حكايت تمبره ٤:

# صحرا اور یانی

الله تعالیٰ کے حضور ج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد بیر حجاج کرام کا قافلہ منزل بمنزل فاصلہ طے کئے جارہا تھا .....

راستے میں بے آب وگیاہ صحراان کے لئے بڑا ٹکلیف دہ سفرتھا۔ جب وہ قافلہ تھل کے درمیان میں پہنچاتو پانی نام کی کوئی شےان کے پاس نہ پڑی، دوپہر کی گرمی تپہآ صحرا اور دُور دُور تک سائے کا نام ونشان بھی نہ تھا، قافلے والے آرام کرنے کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کررہے تھے۔

حضرت موی علائلاً گئے آگ لینے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پینمبری عطا کر دی۔
قافے والے سایہ ڈھونڈ رہے شے کیکن وہ یہ دیکھ کرجران رہ گئے کہ ایک خُد اکا برگزیدہ بندہ
تا نے کی طرح پہتی ریت پرنماز کی بت بائد ہے اس طرح کھڑا ہے جیسے کوئی صحن گلثن میں
پہنچ کر مست و بے خود ہوجا تا ہے ۔ انہیں اپنے گردونواح کی کوئی خبر نہ تھی ۔ وہ نماز میں اپنے
پروردگار سے محوراز و نیاز سے ۔ ۔ انہیں اپنے گردونواح کی کوئی خبر نہ تھی ۔ وہ نماز میں اپنے والا منظر دیکھ کراپی تکلیف بھول گئی ۔ پھروہ اس زامد کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے منظر دیکھ کراپی تکلیف بھول گئی ۔ پھروہ اس زامد کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے دیکھ کہ اس کے جبرے اور بازوؤں سے پانی کے قطرے فیک رہے ہیں ۔ ایسا معلوم ہوتا وریکھا کہ اس کے چبرے اور بازوؤں سے پانی کے قطرے فیک رہے ہیں ۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اس نے ابھی ابھی تازہ پانی سے وضو کیا ہے ۔ قافے والوں کو پانی کی طلب ستار ہی تھی ۔ وہ نورانی وجدانی اور ایمانی منظر بھول گئے جو چند کھے پہلے انھوں نے دیکھا تھا۔ ان تھی ۔ وہ نورانی وجدانی اور ایمانی منظر بھول گئے جو چند کھے پہلے انھوں نے دیکھا تھا۔ ان

سے پوچھنے گئے حضرت آپ نے یہ پانی! کہاں سے لیا۔ درویش نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھا کر انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جلالتِ خدا وندی کے حضور عبادت میں مگن اور محویت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے اور خوف خُد اسے اس کے بدن اور چہرے ہے دہ شبنم کے موتی کیک رہے ہتے۔

قافلے والوں نے پھرعرض کیا: یہ پانی آپ کو کب ملتا ہے؟ اے سلطانِ دین!
ہمیں اس معاملے سے با خبر کرتا کہ تیرے حال سے ہمارا یقین اور تو گل بوھے ہم جو
ظاہری اسبب پر فریفتہ ہیں اور دیوانہ وار ان کی پرسٹش کرتے ہیں۔ اس بت پرتی سے
نجات پا ئیس مر فِنقیر نے آسمان کی طرف نگاہ اُٹھائی اورعرض کرنے لگا۔ اے میرے مالک!
ان مسافروں کی سُن ۔ ان کی طلب پوری فر ماان کے سینے کھول دے اور اپناحق ان پر واضح
فر ما۔ تُو نے اپنے رحم و کرم سے جھ پر اپنے فضل کا دروازہ کھولا ہے، ان پر بھی کھول
دے سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل
سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل
سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل

انہوں نے بارانِ رحمت سے اپنے مشکیزے بھر لئے ہے آب وگیا ہ اور پنے صحرا میں رحمتِ خدا وندی کا بیروح پر ورمنظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدمہ پر ان کا ایمان پختہ ہوگیا۔ ان میں جو ظاہری اسباب پر یقین رکھنے والے تھے۔ ان کے ایمان مضبوط ہوگئے اور جن کے دلوں میں اللہ والوں کے خلاف پخض تھا آئییں اولیاء اللہ کی تو ت پر کامل یقین ہوگیا۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر الحصتے ہیں تجاب آخر احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و تب و تاب ادل سوز و تب و تاب آخر

درس حیات:

خدایرتوکل کرو،وہ قادرِ مطلق ہے۔

حكايت نمبراك:

# عبرت حاصل كرنا

ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو ڈرانے اور عبرت حاصل کرنے کیلئے ہر جعہ پر
دوزخ کے متعلق تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ انداز ایسا نرالہ اور شریں بیان تھا کہ بعض
لوگوں کی آنھوں میں آنسو آجاتے تھے، مولوی صاحب مسلسل اسی موضوع پر تقریریں
کرتے جارہے تھے۔ اگلے جمعہ کی تقریر میں جب مولوی صاحب نے پھراسی موضوع پر
لب کشائی کرنا شروع کر دی تو ایک جاہل آدمی کھڑا ہوکر کہنے لگا: ''مولوی صاحب آپ کے
منہ سے کوئی خیر کی خبر نہیں نگلی'' مولوی صاحب کا پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان
لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

دوسرے مہینے مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں گمراہوں، سیاہ کاروں، بد کاروں، ظالموں اورسر کشوں کے متعلق گفتگو کرنا شروع کردی، خصرف ان کے'' حق'' میں تقریریں کیس بلکہ دامن پھیلا کر ان کیلئے دُعائے خیر بھی کرتے ہر جمعہ پر مولوی صاحب کا یہی معمول د مکھ کرلوگوں کے صبر کا پیا خہر بریز ہوگیا۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے تو ستم ظریفی کی حد کردی وعظ وقعیحت کا بیکونسا طریقہ اختیار کررکھا ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا اگرتم لوگ ان باتوں کی حقیقت سمجھ جاد تو بیاعتر اض نہ کرو۔ میں نے ان میں بھلائی دیکھی ہے اور جمجھے تو ان سے فائدہ پہنچا ہے ان سرکش لوگوں نے اللہ کی زمین پر اس

### حيات زوي ..... 240

قدرظم وستم اورشر پھیلایا کہ میں ان سے یکسر بیزار ہو گیا اور میں نے برائیاں ترک کر کے نیکی کی راہ اختیار کر لی۔ جب بھی میں ہوائے نفس سے مجبور ہوکر دنیا کی طرف لیگ تھا ان ظالموں سے زخم پیر نثم کھایا۔ حتیٰ کہ میرے دل سے دنیا کی ہوں ختم ہوگئ اور میں سیدھے راستے پر آکر رجوع الی اللہ ہوگیا۔ پھر جب بھی میں بھول کر دنیا کے جنگل کا رخ کرتا تو یہ بھیڑ یے میرا پیچھا کر کے ججھے سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔

سیمیرے کس بیں جھ پر واجب ہے کہ بیں ان کے لئے دُعا کروں۔ جس طرح راہِ راست سے بھٹے ہوئے انسان کو د کھ درد'' اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لا کھڑا کرتے ہیں اور آ رام و سکھ ہیں لوگ اللہ کی یاد سے غفلت برتے لگ جاتے ہیں بید تمن میر حتی میں دوا کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ میں ان سے بھاگ کر گناہ سے نیج جاتا ہوں ، میرا بیٹل خُدا کے فضل اوراس کی رحمت کا سبب بن جاتا ہوروہ دوست احباب تمہارے اصلی دشمن ہیں جو تمہیں اللہ اوراس کے رسول مَانَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ کَا دُر کر کے اپنی باتوں اور فضول کا موں میں مشغول کھیں۔

درس حیات:

جوراہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان ہے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اِصلاح کرنی چاہیے نہ کدان کے ساتھ ل کراپی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔



حكايت نمبر٧٤:

#### دُوراند يىشى دُوراند يىتى

ایک بوڑھے میاں ہانیتے ہوئے زرگر کے پاس پنچے اور کہنے گئے۔ بیٹا سونا تولنے والی اپنی تر از وتو تھوڑی دیر کے لئے جھے دے دو، گھر پر میں نے سونے کا برادہ تولنا ہے۔

زرگر نے جواب دیا: ''بڑے میاں! معافی چاہتا ہوں میرے پاس چھلی نہیں ہے۔'' بڑے میاں نے جیرت ہے کہا: ''ارے ارے جھے بوڑھے ہے تُو مذاق کرتا ہے۔ میں بچھے ہے ناتو لئے والاتر از وما نگ رہا ہوں اور تُو کہتا ہے کہ میرے پاس چھلی نہیں ہے۔ بھائی مجھے چھلئی نہیں تر از وچا ہے تر از و' سار نے کہا: '' قبلہ میں چھ کہدر ہا ہوں میری دکان میں جھاڑ ونہیں ہے''۔ بڑے میاں کو غصہ آگیا اور کہنے گئے: '' بجھے خدا کا خوف نہیں تُو کیسی میں جھاڑ ونہیں ہے''۔ بڑے میاں کو غصہ آگیا اور کہنے گئے: '' بجھے خدا کا خوف نہیں تُو کیسی با تیں کر رہا ہے یا چھرتو بہرا ہے کہ میری بات کو بجھ نہیں رہا۔۔۔'' سنار نے کہا: '' جناب میں بہرانہیں ہوں میں آپ کی با تیں سُن رہا ہوں اور نہی دیوانہ ہوں کہ آپ زمین کی پوچھیں اور میں آسان کی کہوں ۔ آپ شاید حقیقت پرغور نہیں کر رہے ۔ میں آپ کی حالت و کھی کر اور ہے ۔ اور انجام پرغور کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں رعشہ کا عارضہ ہے اور نظر بھی کمز ور ہے ۔ اور اس عربیں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس تھوں ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ اس عربیں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس تھوں ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ نے وزن کر نا ہے۔ پھر سونا بھی وہ جو برادے کی شکل میں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سونا نے وزن کر نا ہے۔ پھر سونا بھی وہ جو برادے کی شکل میں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سونا

### حيات روي ٢٠٠٠

تولئے لکیس کے قوہاتھ میں رعشہ کی وجہ ہے سونے کے ذرّات زمین پرگر پڑیں گے پھرانہیں اکٹھا کرنے کے لئے آپ کوجھاڑ و کی ضرورت پڑے گی جب آپ جھاڑ و ہے مٹی اکٹھی کر لیس گے تو پھرلامحالہ آپ کوچھاٹی کی بھی ضرورت پڑے گی میں نے پہلے ہی آپ کا انجام دیکھ لیا ہے اس لئے میں آپ کوڑ از ونہیں دے سکتا۔''

### درس حیات:

جو خص صرف آغاز پرنظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے اور جوانجام پرنگاہ رکھتا ہے وہ دوراندیش اور عقلند ہے۔وہ بھی شرمیانہیں ہوتا۔

حكايت نمبر٣٤:

# زيادتی كابدله

چند دوستوں نے مل کر ہندوستان کے جنگلات کی سیر وسیاحت کا پروگرام بنایا انہیں ایک دانا آدی نے نفیحت کی کہ سفر میں بھوک اور بیاس کی تکلیف پیش آتی ہے۔ پُہ خطر اور جنگل و بیاباں کے علاقے میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کی شدت میں گھاس اور درختوں کے بھل اور چوں پر گزارہ کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نواز اسیدہ نچ نہایت خوش شکل اور موٹے تازے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں قبل کر دے تو پھر ہاتھی ان لوگوں کو مارڈ التے ہیں، خبر دار بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کئی ہے کو تھہ نہ بنانا، اگرتم نے ہاتھی کے کوبھون کھایا تو اس کی مان تھنی آہ و زاری سے آسان سر پراُٹھالیتی ہے اور پھروہ ہاتھی کے بھوٹ کے کوبھون کھایا تو اس کی مان تھنی آہ و زاری سے آسان سر پراُٹھالیتی ہے اور پھروہ متے ہیں زندہ نہ چھوڑ کے گھاس اور پتے کھا کر گزارہ کر لینا مگر ہاتھی کے بیچکونہ مارنا۔ دانا آدی نے کہا میں نے اپنا فرض اوا کر دیا ہے اگرتم نے طبع سے میری نفیحت پڑکل نہ کیا تو پھر تہاری خیر نہیں۔

سارے دوست سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔خورد و نوش کا جو سامان موجود تھا۔ اس سے انھوں نے گزارہ کیا، دوسرے دن خوراک کی نایا بی اور بھوک سے نڈھال ہوئے تو ان کی ایک موٹے تازے ہاتھی کے بیچ پر نظر پڑی اس کی ماں اس کے پاس موجود نہتھی۔مت بھیڑے کی طرح وہ نوجوان مسافر اس بیچ پر ٹوٹ پڑے نہ آؤ

### عيات زي الح

ویکھا نہ تاؤجمٹ بٹ اسے پکڑ کر ذاک کر ڈالا۔ ہاتھی کے بچے کا گوشت انھوں نے بھون کر اور خوب جی کھر کر کھایا۔ ان میں ایک نوجوان نے اُس دانا آ دمی کی تھیجت پڑ مل کرتے ہوئے گوشت نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد گوشت کے خمارے تمام مست ہوکر سو گئے .....

جواس ڈنر پارٹی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں
سے اس بچے کی مال بھنی چین چلا تی اُدھر آنگی ، اس نے ذبیحہ کا خون دیکھا۔ شدتِ غیظ و
غضب سے وہ پاگل ہوگئ پہلے وہ اس نو جوان کے قریب آئی جوابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس
سے اسے بچے کے گوشت کی بونہ آئی۔ پھر بھنی نے ان سوئے ہوئے نو جوانوں کے گردتین
مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں ہرایک سے اسے بچے کے گوشت کی اُو آئی۔ اس کے انقام کی آگ
مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں ہرایک سے اور پاؤں رکھ کران کو پچل ڈالا اور بعض کوا پی سونڈ
میں لے کران کے دودونکڑے کردیئے۔

اے خلقِ خدا کا ناحق خون کرنے والے! اپنی اس حرکت سے باز آ جا۔' وظلم کا مکر ظالم کے منہ کی اُو سے ظاہر ہوجا تا ہے۔''

درس حیات:

اُمت کے اعمال رسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

بوئے کبر و بوئے حرص و بوئے آز در سخن گفتن پیاید چوں پیاز

حكايت نمبر٧٧:

## جهالت كااندهيرا

ایک دفعہ چندآ دی ہندوستان ہے ایک ہاتھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے ،
اس علاقے کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اُن آ دمیوں نے ہاتھی کو ایک تاریک کرے میں باندھ دیا۔ لوگوں کو جب ہاتھی کے متعلق پاچلا تو وہ جوق در جوق اس مکان کی طرف جانے گئے۔ تاریک کمرہ اور ہاتھی بھی ہے ماہ فام۔ دیکھنے والوں کا ججوم تھالیکن ہاتھی و کیھنے کا شوق اس اندھرے پرغالب آیا۔ جب آتھوں سے چھنددکھائی دیا تو ہاتھوں سے مئول کر قیاس کرنے گئے۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو ھتہ ہوتا وہ عقل سے اس پردلیل اور قیاس کرتا۔ چنا نچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا بی تو ایک بڑا سا پکھا معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا۔ اس نے کہا بی تو ایک بڑا سا پکھا معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا۔ اس نے کہا بی تو مشل تخت ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پوئن اور ٹائلوں کو لگا اس نے ٹول کر کہا نہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں بید شخص کا ہاتھ اس کی ہونڈ پر پڑا س نے کہا تم سب غلط کہتے ہو یارو بید تو مثل ستون ہے اور جس کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا س نے کہا تم سب غلط کہتے ہو یارو بید حیوان تو نلوے جبیا ہے۔

غرض ہر شخص کا دعویٰ تھا ہاتھی وہیا ہی ہے جبیبااس نے شؤل کر جانا بوجھا ہے، ہر ایک کی شؤل الگ تھی کسی نے کہا''الف'' ہےا در کسی نے'' ب' کہا۔ مگر ہاتھی کی ابجد سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ہاں اگران کے ہاتھوں میں اندھیرا دُورکرنے والی ثقع روثن ہوتی تو

### حيات روي .... 246

بیسارے اختلافات ختم ہوجاتے۔ اور انہیں پتا چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل وشاہت کیسی ہے۔

درس حیات:

ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تیرے ہاتھ کی طرح ہے، تواس کے ذریعے پورے ہاتھ کی طرح ہے، تواس کے ذریعے پورے ہاتھ کی شناخت نہیں کررہا۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دُورکر۔

عشق رسول مَنْ الْمِيْلِمُ كَى شَمْع جلا لو دل ميں الله الله و گا بعد مرنے كے بھى لحد ميں أجالا ہو گا

دكايت نمبر۵۷:

# كمال فن اور شيخي

عربی گرائم (صُرف وخو) کے علم کا ماہرایک استاد دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوا۔ جب شتی بادِ موافق کے سہارے مزے سے دریا پر تیرتی جارہی تھی تو علم نحو کے بادشاہ نے'' ملاح سے باتیں کرنا شروع کردیں۔'' پوچھنے لگا۔ بھائی ملاح! تُو نے علم نحو پڑھا ہے؟ ملاح کی جانے بلاکہ نحوکیا ہوتا ہے؟

کشتی بان نے کہا: مولوی صاحب نحو کیا چیز ہے؟ میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا ۔' نحوی استاد بولا:' واہ رے میاں ملاح تو نے تو یونہی '' آدھی عمر برباد کر دی۔' ارے جو خص علم نحو سے واقف نہیں وہ انسان نہیں حیوان ہے۔افسوس تُو نے اپنی زندگی شتی چلانے میں گنوا دی۔ نحو جسیافن نہ سیکھا۔' کشتی چلانے والے کو بڑا غصّہ آیا بہر حال بے چارہ خاموش ہوگیا اور لا جو اب ہوکر چپ رہا۔ جب کشتی عین دریا کے درمیان میں پنجی تو قدرتی طور پر بادِخالف زور سے چلے گئی سب کو اپنی جان کے لالے پڑگئے۔ کشتی کا بسلامت کنارے برگنا ناممکن نظر آنے لگا۔

ملاح نے کہا: ''بھائیو! کشتی بھنور میں پھنس بھی ہے تیرکر پار ہونے کے لئے تیار موجاؤ'' ملاح نے اس وقت علم نحو کے ماہراستادصا حب سے کہا: '' حضوراب اپنے فن سے کچھ کام لیجے کشتی غرق ہونے والی ہے۔حضور اس وقت خاموش رہے۔اس وقت نحو کیا

### حيات روي 248

کام دیتا پھرکشتی بان نے کہا:''اس وقت نحو کا کام نہیں محو کا کام ہے۔ آپ کو پچھ تیرنا بھی آتا ہے؟''استاد صاحب نے جواب دیا:''بالکل نہیں آتا''۔

ملاح نے کہا:''حضرت پھرتو آپ کی ساری عمر ہرباد ہوگئ''۔ دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہوجا تا ہے۔ اپنے آپ کومٹانے اور فٹا کرنے سے اللہ تعالیٰ کاراستہ طے ہوتا ہے۔ تکبروالے محروم اورغرقِ آب ہوکر ہلاک ہوجاتے ہیں۔

درس حیات:

🖈 غرور کا سرنیچا ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٧٤:

## دل کے اندھے

ایک دیباتی کوانی یالتو گائے سے بہت محبت تھی۔ دن رات اس کواپی نگاہوں کے سامنے رکھتا اور ہر دم اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا۔ ایک دن وہ گائے کو باڑے میں باندھ کراچا تک کی ضروری کام سے چلا گیا۔ اتفاق سے اس دن دیہاتی باڑے کا درواز ہ بند کرنا بھول گیا۔ جنگل کا شیر کی دنوں سے گائے کی تاک میں تھا۔اس دن اسے موقع مل گیا۔ شیر رات کی تاریکی میں دیے یاؤں آیا۔ باڑے کے اندر گھسااور گائے کو چیر پیاڑ کر ہڑ پ کر گیا۔ شیر گائے کو کھانے کے بعد وہیں باڑے میں بیٹھ گیا۔ دیباتی رات گئے گھر واپس آیا اور گائے کو دیکھنے کے لئے پہلے سیدها باڑے میں گیا۔ وہاں گھپ اندھیراتھا۔شیرگائے کو کھا کرمست بیٹھا ہواتھا۔ دیباتی نے شیرکواپنی گائے سجھ کر بیار سے بکارا پھراس کے پاس بیٹھ کراس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیہاتی احق کواگر پتا چل جاتا کہوہ جے اپنی گائے بھے کراس کی پٹیٹے پر ہاتھ پھیرر ہاہے وہ آگے بیٹھا ہوا جنگل کا با دشاہ شیر ہے تو مارے دہشت کے اس کا جگر پھٹ جا تا اور دل خون ہوجا تا۔ الله تعالى كانام ہم نے صرف يره اور سام اور افظ الله صرف زبان سے ہى يكارتے رہتے ہیں۔اگراس یاک ذات کی ذرای حقیقت بھی ہم پرواضح ہوجائے، جو ہمارا حال ہوگا ہم اسے نہیں جان سکتے ۔ کو وطور پر بچلی پڑنے سے جواس کا حال ہوااس کی سب کوخبر

### حيات وي

ہے۔اس پر مزیر قلم کشائی میری بساط سے باہر ہے۔

### درس حیات:

تیرانفس اس خونخو ارشیر ہے بھی زیادہ خطرناک ہے جھے تو اندھے بین میں فریب خوردہ ہوکراور گائے ہجھے کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کرلے۔

حكايت فمبر ٧٤:

# نفسِ اَ ماره کی د بوار

ندی کے کنارے ایک اونجی دیوار بنی ہوئی تھی اور اس دیوار کے اُوپر ایک پیاسا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ بیاس کی شدت سے اس کی جان لبوں پرآئی ہوئی تھی۔ بداوسان دیوار پر بیٹھا پانی کی طرف حسرت بھری نگا ہوں سے دیکھ رہا تھا...... اس کے اوریانی کے مابین دیوار کی بلندی صائل اور مانع تھی۔

> بر اب جو بو دیوار بلند بر سر دیوار تشنه درد مند

پیاس سے بے قرار ہو کراور کچھ نہ سوجھا تو دیوار سے اینٹ اکھاڑ کرندی میں سچینگی۔اینٹ کے گرنے سے جو پانی کی آواز آئی تو اس کو بڑی فرحت محسوس ہوئی اورالی سریلی لگی کہاس پر ہزار جان سے عاشق ہوگیا۔

#### عيات رفي 252

پانی نے زبانِ حال ہے کہا: ''ارے شریف آدی مجھے اپنیٹیں مارنے سے کجھے کیا نفلوں کا ثواب مل رہا ہے؟ اس نضول مشقت سے باز آ۔اس میں تمہارا کیا فاکدہ ہے' تشدلب نے یوں جواب دیا: ''اے ندی کے شیریں اور شفنڈ سے پانی! اس میں میرے دو فاکدے ہیں۔ پہلا فاکدہ تو یہ جب اینٹ چھنکنے کے بعد آواز آئی ہے تواس سے میرے تن مُر دہ میں جان می پڑجاتی ہے میم معمولی آواز میرے لئے ونیا کے بہترین ساز کی آواز سے بھی زیادہ دلفریب اور سُر یلی ہے۔ پیاسوں کے لئے بیآ واز مشل ساز خوش آواز ہے، دوسرا فاکدہ بیے کہ اس دیوار کی جتنی اینٹیں اکھاڑ کرندی میں پھینکتا جاتا ہوں اسی قدر پانی سے قرب بڑھتا جا رہا ہے اور دیوار کے گرانے سے جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے مجبوب سے وصل کا لمحقریب آتا جا رہا ہے۔'

"صلاع عام بياران نقطدوال كے لئے"

جب تک تیر نفسِ اتمارہ کی د بوارسراُ ٹھا کر کھڑی ہے وہ سجدہ ادا کرنے میں مانع رہے گی۔

> همیں غنیمت واں جوانی اے پسر سر فرود آور بکن خشت و مدر

> > درس حیات:

ک اےعزیزم! اس جوانی کی عمر کوغنیمت مجھ اللہ تعالی کے حضور میں جھک جااور نفس امتارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیٹر ڈال ۔

حکایت نمبر۸۷:

# گریپوزاری

ایک صاحب کمال بزرگ اپ حال کولوگوں پر ظاہر نہیں کرتے ہے اور ہر لحاظ سے اپ آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ دولت مندول سے سینکٹر وں ہزاروں کی رقبیں قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء ومساکین پر صَرف کرتے ۔ ہدیہ، نذرا نہ اور تحاکف وصول ہونے پر قرض کی ادائیگی کردیتے ۔ اس طرح آپ نے اہلِ عشق اور اہلِ ذوق حضرات کے تھرنے کیلئے ایک خانقاہ بنوائی جس میں ہر طرح کی سہولیس میسر تھیں ۔

حضرت صاحب نے عرصہ دراز ای طرح گزار دیا۔ ادھر قرض لیتے ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتے۔اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ای طرح ہی زندگی کے روز وشب گزر گئے۔ پیغام اجل آن پہنچا۔ مرض الموت کے آثار نمودار ہونے گے، شیخ بمار ہوگئے۔عقیدت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

اُن لوگوں کو بھی شِخ کے بیار ہونے کی خبر بُٹنج گئی جن ہے آپ نے رقبیں اُدھار لی ہوئی تھیں۔ایک ایک کر کے وہ بھی شِخ کے پاس آ گئے اور اپنی اپنی رقم کی واپسی کا نقاضا کرنے لگے۔شِخ صاحب کے پاس اس وقت ان کودینے کے لئے کوئی چیز موجود دیتھی۔شِخ موم کی شع کی مانند آہتہ آہتہ بیگھل رہے تھے۔اُدھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا

جار ہاتھا۔ شخ کوبستر مرگ پرد مکھ کرناامیدی ہاں کے دل بیٹھے جارہے تھے اور چہروں پر اُدای حیمائی ہوئی تھی۔۔۔۔ ﷺ نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا:''گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھووہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمادےگا۔''شیخ صاحب کا بیارشاد سُن كر قرض خوا بول نے منہ بنا كركها:"معلوم بوتا ہے كہ ﷺ كے حواس رُخصت بو كئے ہیں۔ بھلاایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لئے فرشتے کے ہاتھ چارسوانٹر فیاں روانہ كرے گا؟' وه سب مايوں ہو چکے تھے كہ شنخ كے پاس توايك مُھو ٹى كوڑى بھى نہيں بھلا جار سواشر فیاں کہاں ہے دیں گے۔ شیخ صاحب نے بیسُن کر فر مایا: ''صدافسوں ہے ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر کہانہیں خدا کی ذات پر مجروسہ نہیں، ارے بدبختو! خدا ہر فعل پر قادر ہے''۔ یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ باہرگلی میں ایک علوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی''گرما گرم حلوہ!'' شیخ نے بیآ وازسُن کراپنے خادم کو تھم دیا کہ جاؤاں حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید کران قرض خواہوں کو کھلاؤ! کیونکہ ہیے ہمارے مہمان ہیں ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے خادم حکم ملتے ہی باہر گلی میں گیا۔اس نے حلوہ فروش بیجے کے ساتھ نصف دینارمیں حلوے كاسوداكيا، حلوے كا تفال كے كري شخصاحب كى خدمت ميں حاضر جوا، شخ نے فرمايا: " ساراحلوہ اس فقیر کی طرف ہے مہمانوں میں تقسیم کردؤ'۔سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوه کھایا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اُٹھالیا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ شُخ نے کہا "كيادام؟ ميرے پاس ديناركہال سے آئے ميرى تو دم والبى ہے تحقي ابكهال سے نصف دینار دوں'' ۔ بیر کہدکر شخ نے اپنا منہ کمبل میں کرلیا۔ شخ کا بیفر مان سُن کر بچے نے مارے رنج اور غصے کے تقال زمین پر دے مارااور پُری طرح رونے چاتا نے لگا کہ میرا مالک مجھے جان سے مار ڈالے گامیں خالی ہاتھ کیے جاؤں وہ مار مار کرمیری چڑی اُدھیڑ ڈالے گا یے کارونا دھوناسُن کراردگرد کے لوگ بھی انتھے ہو گئے \_ادھر قرضْ خواہوں نے بھی چلّا نا شروع كرديا اوركمنے لكے "واه شخ نے حارا مال بھي أثراديا اوراس غريب لا كے كو بھي جاتے جاتے کوٹ لیا''۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ٹل کر کہنے لگے کہ'' آج کل خانقا ہوں میں رہنے والے گندم نمابھ فروش درولیش ایسے ہی دھو کہ اور فریب کررہے ہیں الیمی ہے ہئو دہ حرکت مرتے مرتے کی ہے۔ ذراشرم نہ آئی! خدا کو کیا مند دکھاؤ گے'۔

### عيات وي

تُتُخ بيسب كرُ وي اوركسلي باتين سنة رب، باول مين چھيے ہوئے جاندي طرح ا پنامنہ کمبل میں دیے چیکے سے پڑے رہے قرض خواہ شور مچاتے رہے .....اور وہ علوہ فروش بچہ آنسو بہاتارہا شخ نے ان کی طرف ایک باربھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آ خران لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے بیسے جمع کر کے اس بحار معصوم بچے کودے دیں۔ شخ نے اپنامنگبل سے باہر تکال کرفر مایا: د خبر دارکسی کواپیا کام کرنے کی ضرورت نہیں'' ۔ تھوڑی دیرگزری ایک شخص بڑا ساخوان سر پر دھرے ہوئے آیا سلام ودعا کے بعد عرض کیا''حضور! پینذرانہ قبول فرمائیں''۔ شیخ صاحب نے ایئے خادم کواشارہ کیا۔اس نے سر پیش اُٹھایا۔خوان میں جارسودینارایک طرف اورنصف دینار دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ حاضر بن مجلس بہ کرامت دیکھ کر ایک دم روتے ہوئے شخ کے قدموں میں گر گئے ، اوراپنے بحے پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا كرقند يلول كوتو ژااور حفزت كي صحبت سے محروم ہوگئے ۔ شخ صاحب نے فر مایا: 'میں نے تم سب کودل سے معاف کیا۔اصل میں تم لوگوں کو آئی دیررو کے رکھنے کا مقصد بیتھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیدُ عاکی تھی اے میرے مالک!اس نازک موقع پرمیری مددفر مااس بے کا نصف دینارا گرچہ مالیت میں کم تھا مگر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا دریا اس سے کے رونے تڑ ہے اور اضطراب کے سب جوش میں آیا۔ ''یہ مشکل اس معصوم بچے کی گریہ وزاری ہے آسان ہوئی، طفل حلوہ فروش کی مثال تیری چشم گریاں ہے جب تک بچےروتانہیں ماں کی چھاتی ہے دودھ نہیں اُبلتا جب تک آسان اور بادل روتے نہیں اس وقت تک چمن نہیں منكراتا۔ اگرو حابتا ہے كہ تيرامقصد كرآئے تواني جشم كرياں سے كام لے۔ جب تك وُ گریدوزاری ہے کامنہیں لے گا کامیابی وکامرانی نامکن ہے'۔

## درس حیات:

کی بھی مقصد میں کا میابی کیلئے چٹم گریاں سے کام لینا ہی بہتر ہے۔اس سے دریائے رحمت خداوندی انتہائی جوش میں آتا ہے۔

حكايت نمبر29:

## مهرايت كادروازه

سن امير آدمي كاسنقر نامي ايك غلام تفايه وه نهايت محنتي، ديانت دار، متى اور ير بيز گارتھا۔ وہ اپنے ايمان اور خدا کي محبت ميں جتنا پخته تھا، اس کا آقا اتنا ہي کمزور ايمان اور نا فرمان تھا۔ ایک دن صبح اذانِ فجر سے قبل ہی امیر نے سنقر غلام کوآ واز دی کہجمام میں عسل كرنے كے لئے جانا ہے ضرورى چيزيں ساتھ لے لو۔سٹقر غلام نے تھے پئ ضروری سامان لیااورآ قا کے ہمراہ چل دیا۔ جمام کے نزدیک ہی ایک مجدیس اذان فجر ہوئی سنقر غلام نماز کا بہت یا بند تھا۔سنقر نے کہا'' حضور آپ غسل فر مالیں اور میں نمازِ فجر ادا کر لوں۔ آقانے کہا'' ٹھیک ہے گرنماز پڑھ کرجلدی آنا''۔سٹر غلام نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں چلا گیا ادھروہ امیر آ دی تنسل کرنے کے بعداس کا انتظار کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے كے بعدسارے نمازى آستدآ ستدمسجدے چلے گئے اور آخر میں امام صاحب بھى مسجدے نکل کر چلے گئے۔اس امیر کوغلام سنقر نظر نہ آیا۔اس کے انتظار میں بہت دریہوگئی آخر مجبور جوكراً قانے معجد كے دروازے يركھڑے جوكراً واز دى "سنقر إسنقر إتو باہر كيول نہيں فكل ر ہا؟''۔سنقر نے جواب دیا:'' ذرار کیے میں ابھی آیا''۔سنقر غلام کواس وفت حق تعالیٰ کا خاص قرب عطا جور باتفاوه الله تعالى كے حضور مناجات ميں محوتھا۔ آخرامير نے تنگ آكركہا: "ارے سنقر سارے نمازی اور امام مجدا پے ٹھکانوں کو جاچکے ہیں اب تو اکیلامسجد میں کیا

#### عيادوي

کررہا ہے؟ وہ کون ہے جو تہہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ کس نے تجھے مجد میں روک رکھا ہے؟'' .....سنقر غلام نے جواب دیا''جس نے آپ کو مسجد کے باہر روک رکھا ہے۔ اس ذات نے مجھے مسجد کے اندرروک رکھا ہے۔ جوآپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہاوہ ی مجھ کو مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہا''۔

گر تو خواهی حرّی ودل زندگی بندگی کن بندگی از خودی بگزر که تایابی خدا فانی حق شو که تایابی بقا

اگر آزادی اور دل کی زندگی چاہتا ہے تو بندگی کر، اگر تُو خدا کافضل چاہتا ہے تو تکبرچھوڑ دے، رضائے الٰہی میں فنا ہوجا، تا کہ مختجے دائمی زندگی نصیب ہو۔ مومن کو مجد میں سکون نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جے اپنا بناتے ہیں اس کے یہی آثار وعلامات ہوتے ہیں۔ مچھلی کی اصل ذات پانی ہے۔ پانی غیروں کو کب اصل ذات پانی ہے۔ ہاں دوسرے جانداروں کا تعلق زمین سے ہے۔ پانی غیروں کو کب قبول کرسکتا ہے۔ یہاں حیلہ اور تدبیر باطل ہے۔ گمراہی کا قفل مضبوط ہے اور باب ہدایت کا کھولنے والا خدا ہے۔ تکبیر اور تدبیر پر ناز کرنے سے بیراستہیں کھلے گا۔

اگردُنیاجہاں کا ذرہ ذرہ چائی بن جائے پھر بھی ہدایت کے دروازوں کو بجز ذاتِ کبریا کے دوسرا کوئی نہیں کھول سکتا۔و ھذا یول علی ان الحکمة ھوا لشکو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری ہی دانائی کی دلیل ہے۔

## درس حیات:

لا تمام کام الله تعالی کی توفیق سے انجام پاتے ہیں۔

حكايت نمبره ٨:

# مفلسي اورطمع

شیر کس مست ہاتھی کے مقابلے میں دخی ہوکراپی کچھار میں جا بیٹھا۔اس قدر دخی ہوا کہ وہ شکار کرنے کے قابل بھی ندر ہا۔ چندون ای طرح ہی گزر گئے۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے لومٹری کو بلا کر کہا کہ'' کسی گدھے یا گائے کواپی چکنی چپڑی ہاتوں سے بہلا کر اس طرف لے آؤ تا کہ میں آسانی سے اس کا شکار کرلوں''۔

ایک غریب دھو بی کا گدھا برے حالوں زندگی کے دن گزار رہاتھا۔جس کی پیٹھ زخی اور پیٹ خالی تھا وہ بے چارہ بے آب وگیاہ پہاڑیوں کے درمیان پھر رہاتھا۔لومڑی اسے دکھ کراس کے قریب گئے۔حال واحوال معلوم کرنے کے بعد لومڑی نے کہا: ''بھائی گدھے! کب تک تم اس سنگلاخ اور خشک جگہ ہیں مصبتیں جھیلتے رہوگے تم کتنے کا ہل اور سست ہوورنہ قریب ہی جنگل میں ہری بھری گھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری بھاس کھانے ہے تم تندرست وتو انا اور صحت مند ہوجاؤ گے''۔گدھے نے کہا: ''اگر میں غم والم میں مبتلا ہوں تو کوئی بات نہیں جومقدر میں کھا ہے مل جاتا ہے۔قضا سے عدول ممکن نہیں۔اس کا رکھ کرنا کفر ہے اور صبر کا بڑا اجر ہے کیونکہ اس ہے ہی کشائش ملتی عدول ممکن نہیں۔اس کا رکھ کرنا کفر ہے اور صبر کا بڑا اجر ہے کیونکہ اس ہے ہی کشائش ملتی ہے۔سب کا روزی رساں وہی ہے۔اس کے خزانے میں کی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا جب جہ سب کا روزی رساں وہی ہے۔اس کے خزانے میں کی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا جب وہ مجھے وہی وہ بھے دہی و بیا ہی مفید سمجھتا ہے تو میں شہد کیوں مانگوں۔جتی نعمت زیادہ ہوگی، اتنا ہی غم

بڑھے گا۔ نزانے کی طرف جاؤ گے سانپ کا نئے کودوڑے گا۔ پکھول کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو کا ٹناچھے گا۔اس دنیا میں خوثی کے ساتھ غم لگا ہواہے''۔

لومڑی نے کہا: ''جھائی گدھ! حلال رزق کی تلاش فرض ہے۔ و نیاعالم اسباب ہے۔ یہاں بغیر کوشش کے رزق نہیں ملتا۔ رزق بند درواز وں اور قفلوں کے اندر ہے یقتل تہمی کھلتے ہیں جب کوئی آ دمی کسب اور کوشش کرے۔ بغیر طلب اور کوشش کے روٹی نہیں ملتی۔ بغیر طلب اور کوشش کے روٹی نہیں ملتی۔ بے شک قناعت ایک خزانہ ہے مگر بیخزانہ ہرایک کوئیں ملتا''۔ گدھے نے کہا'' میں نے تو آج تک نہیں ساکہ کوئی قناعت سے مرگیا ہواور کوئی حریص آ دمی تھن اپنی کوشش سے بادشاہ بن گیا ہو''۔ لومڑی کہنے گئی'' اگر کوئی کنویں میں بیٹھا رہے تو اسے وہاں رزق نہیں بیٹھا یا جائے گئ''۔ گدھا کہنے لگا'' خدا کنویں میں بھی رزق پہنچا ویتا ہے۔ بشر طیکہ اس کی بہنچایا جائے گئ''۔ گدھا کہنے لگا'' خدا کنویں میں بھی رزق پہنچا ویتا ہے۔ بشر طیکہ اس کی ذات پر پورا تو کل ہو۔ جس نے جان دی ہے۔ وہ نان بھی دے گا۔ چو پائے اور در ندے سب رزق کھاتے ہیں وہ نہ تو کوئی کسب کرتے ہیں اور نہ بی اپنا رزق اُ ٹھائے پھرتے ہیں ۔

 ہاتھوں ہلا کت میں پڑنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے اس جنت جیسی سرسبز چراگا ئیں جہاں اونٹ بھی نا بید ہوجا تا ہے۔ جوحیوان وہاں جا پہنچے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ گدھے کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ اس جنت کی رہائش سے پوچھتا کہ تُو وہاں رہ کرالی مردہ شکل کیوں بنی ہوئی ہے تیری آئھیں لطف وسر ور سے مختور کیوں نہیں۔ ہوئی ہے تیری آئھیں لطف وسر ور سے مختور کیوں نہیں۔ تُو ایسے تروتازہ چشمہ پر سے آئی ہے تو تیرے جسم پر سند شکی کیوں چھائی ہوئی ہے۔ اگر تُو کا ایسے تروتازہ چشمہ پر سے آئی ہے تیرے بیس کونسا گلاستہ ہے؟ اس گلستان کے آثار تو تیری ذات میں دکھائی نہیں وے رہے؟''

بے چارہ بھوکا، پیاسا گدھا کھانے کی حرص میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ ''جس کے پاس دانش وخرد نہ ہووہ دلائل سے کیا کام لے سکتا ہے'' ۔ لومڑی اسے چارے کا چکمہ دے کر شیر کے پاس لے آئی ۔ بھوک کی وجہ سے شیر کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔

گدھے کوآتے ہوئے دیکھ کرصبر نہ کرسکا خوثی ہے اُچھلا اور گرجا۔ گدھا شیر کو دیکھ کرالٹے پاؤں پہاڑ کی طرف بھا گا،اور ہانپتا ہانپتا اپنے محفوظ مقام پر جا پہنچا شیر میں دوڑنے کی طاقت نہیں تھی وہ منہ تکتارہ گیا۔

لومڑی نے شرسے کہا: ''جناب آپ نے تو بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ گدھے کو قریب تو آنے دیا ہوتا۔ ذراصبر نہ کیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔ افسوس! آپ کے ضعف نے آپ کا وقار کھو دیا'۔ شیر نے کہا: ''حقیقت بیہے کہ میں اپنی کمزوری سے بے خبر تھا۔ بھوک اوراحتیاج نے غلبہ کر کے جھے سے میراصبر ...... وعقل چھین کی میں نے اپنی قوت کا غلط انداز لگایا۔ اے تھمندوں کی سردار پھر کوئی ترکیب کر کے اس گدھے کو یہاں لے آ داب وارخالی نہیں جائے گا'۔ لومڑی نے کہا: ''انشاء اللہ میں پھراس کی آ تکھوں پر پٹ باندھ کر یہاں لے آ دکاب وارخالی نہیں جائے گا'۔ لومڑی نے کہا: ''انشاء اللہ میں پھراس کی آ تکھوں پر پٹ باندھ کر یہاں لے آ دکاب و کئی آخر ہے تو پھر بھی گدھا، ہی۔ مگر سرکار! اب اتن مہر بانی کرنا کہ پہلے کی طرح نا کامی کا منہ نہ دو کھنا پڑے۔ اب دُعاکر نا پھر گدھے کی عقل پر غفلت طاری ہو جائے۔ گدھے نے تو تو بہ کر لی ہوگی کہ اب وہ کسی کے جھانے میں نہیں آئے گا۔ ہم بھی فنکار ہیں کی نہ کسی طریقے ہے اس کی تو بہ تو ڑ دیں کے کیونکہ ہم ''عقل اور عہد کے دہم نہیں فنکار ہیں کی نہ کسی طریقے ہے اس کی تو بہ تو ڑ دیں کے کیونکہ ہم ''عقل اور عہد کے دہم نہیں ہاتھ کا کھیل فنکار ہیں کی نہ کسی طریقے جانور کے عہد اور ان کی سوچ پر غلبہ یا لینا ہمارے با کیں ہاتھ کا کھیل

#### عادوي المعاددة

ہے۔ جب کوئی'' نقصِ عہد اور شکستِ توبہ کا مجرم ہو جائے تو اس کی بربادی'' بیٹینی ہوتی ہے۔اگرگدھاا پناعہد تو ژ دے گا تو اس کی عقل شخ ہوجائے گی اور ہمارے ہتھے چڑھ جائے گا۔''

ماسٹرلومڑی معصوم ساچہرہ بنا کر پھر دوبارہ گدھے کے پاس گئی۔ گدھا بہت غضے میں تھا۔ کہنے لگا۔ بی لومڑی أو تو بڑی فریب نکلی .....میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ أو مجھے موت کے منہ میں لے گئی۔ تجھ جیساد وست ہوتو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہے جس طرح شیطان آ دم ذات كارشمن ہے اى طرح تُو نے مجھ بے گناہ كے ساتھ كيا، لومڑى نے كہا: '' بھائى گدھے میں تہمیں بہ بتانا بھول گئ تھی کہ وہاں جادو کاطلسم ہے جوشیر کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور بیطلسم اس لئے بنایا گیا ہے تا کہ ہرگس وناگس چرنداس مرغزار میں نگھس آئے اگر بیطلسم نہ ہوتو مرغزار ایک ہی دن میں اُجڑ جائے''۔ گدھے نے کہا: ''اے مقار لومڑی میری آنکھوں سے دُور ہوجاؤ۔ میں تیری شکل دیکھنا بھی نہیں چا ہتا ٹوکس منہ سے دوبارہ میرے یاس آئی ہے۔اے ظالم تو میرے خون کی پیای ہوکر بڑی بے شری ہے کہتی ہے کہ میں م غزار کی طرف تیری رہبر ہوں۔ خدانے مجھے عزرائیل کے پنج سے بچایا ہے۔ تُو مجھے پھر بی انا جا ہی ہے۔ مان لیا کہ میں گدھا ہوں مگر بی لومڑی جان ہرایک کوعزیز ہوتی ہے۔ جو خوف مجھےلاحق ہواہے، یہ اگر کسی اڑ کے کو ہوتا تو وہ بوڑھا ہوجا تا۔ داناؤں نے سے کہاہے کہ يُرے يارے سانپ بھلانے ہريلاسانپ توجان ہي ليتا ہے۔ مگريُر ادوست ساتھ ايمان بھي برباد کر دیتا ہے۔ لومڑی کہنے گئی! بھائی گدھے میرے دل میں کوئی گھوٹ نہیں۔ مجھے یونہی وہم ہوگیا ہے۔ جہال وہم داخل ہوجائے وہال دوست بھی وثمن نظر آنے لگتا ہے۔

میرے محترم! وہ محض طلسم تھا۔ جوآپ کونظر آیا۔ حقیقت میں وہاں کوئی شیر وہر نہیں ہے۔ اگر وہاں شیر ہوتا تو میں آپ ہے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ تو مجھے وہ کب زندہ چھوڑتا۔ ''میں تیری دوست اور خیر خواہ ہوں۔ خیال اور خوف کی دنیا ہے نکل آؤگد ھے نے لومڑی کی با توں کا جواب دینے کی بہت کوشش کی لیکن بھوک کی بیماری اس پر غالب آئی۔ حرص کی بیماری صبر پر غالب آگئ .....غریبی مفلسی اور بے صبری میں فقر وفاقہ کفر تک پہنچا گدھے نے دل میں سوچا، فرض کر ولومڑی مکر سے کام لے رہی ہے اور مجھے
ہلاک کروا دے گی۔ جس عذاب گرشگی میں میں پھنسا ہوا ہوں اس سے تو موت بہتر
ہے ۔۔۔۔۔۔روز روز کے مرنے سے ایک دن ہی مرجانا بہتر ہے۔'' مایوی اور حرص اندھا اور
احمق بنا کر با آسانی موت کے گھاٹ اتار دیت ہے''۔گدھے نے گدھا پن کی وجہ سے تو بہ
توڑ دی۔گدھے کواپنے خالق وما لک پراعتاد نہ تھا، کہ وہ غیب سے اس کی بھوک مٹانے کا
سامان کر دے گا۔ ناوان گدھا اپنے مقتل کی طرف چل پڑا جو نہی وہ شیر کی قریب پہنچا شیر
بہلے ہی تیار تھا۔ وہ غز اکر اُٹھا اور ایک ہی پنجے سے اس کا کام تمام کر دیا۔

شیر پانی پینے کے لئے چشے پر گیا۔عقلمندوں کی سردارکو موقع مل گیا شیر کی غیر موجودگی میں لومڑی گدھے کا دل، دماغ، جگر نکال کر ہڑپ کر گئی۔شیر نے واپس آکران چیزوں کی تلاش شروع کی مگراہے کھے نہ ملا ۔۔۔۔۔۔اس نے لومڑی سے پوچھا ہر جانور کا دل، دماغ، جگر ہوتا ہے۔گدھے کا کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔۔لومڑی نے جواب دیا: ''اگر یہ اعضائے دماغ، جگر ہوتا ہے۔گدھے کا کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔لومڑی نے جواب دیا: ''اگر یہ اعضائے کی سے ایک کے دمان کے دمان کے دمان کے دمان کے دمان کے دمان کی دمان کا کہاں ہے۔

رئیساں کے وجود میں ہوتے تو پیے جارہ دوبارہ موت کے منہ میں نہ آتا۔''

دل میں اگر نور نہ ہوتو وہ دل نہیں ، بدن میں اگر روح نہ ہوتو وہ بت ہے بدن نہیں اے کا نہیں لیا کی مطالب سے جینی اور لیسے میں مار کی مصنوبات میں

مصباح کا نوراللہ کی عطاہے۔ چینی اور لیپ بندوں کی مصنوعات ہیں۔

جس نے نور کو دیکھا وہ مومن بن گیا۔جس نے لیمپ اور جمنی کو دیکھا وہ یہودی مشرک بن گیا، جے پہلے آنر مالیا گیا ہوا ہے دوبارہ نہیں آنر مانا جا ہے' مایوی گناہ ہے''۔

درس حیات:

ک حرص اور طبع آخر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں خالق ومالک کئے ذات پر پورا پورا بھر وسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرما تا

عيار زوي .... 263

حکایت نمبرا۸:

# قياس آرائي

ایک دوکا ندار نے ایک خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔اس خوش آ وا زسبر رنگ کے طوطے ہے اس دو کا ندار کو بہت محبت تھی۔ میکبل ہزار داستاں اپنی دلفریب باتوں سے گا ہوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔اسے جو بات سکھا دی جاتی فورأ سمجھ جاتا تھا۔ مالک کی غیرموجودگی میں نہ صرف دکان کی تکہبانی کرتا، بلکہ گا ہکوں ہے مزے مزے کی باتیں کرتا رہتا۔ راہتے میں آنے جانے والے نوگ بھی اس کی سحر انگیز باتول سے خوش ہوتے تھے۔ایک دن دوکا ندار کی ضروری کام کے لئے کہیں گیا ہوا تھا کہ اچا تک ایک بلی دکان کے اندر کھس آئی اور ایک چوہے کے پیچھے بھاگی، طوطے نے سمجھا آج میری خیرنہیں ، اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے ..... يجهي پير پيرا انے لگا۔اس سے چندروغن بادام کی شیشیاں نیچ گر کرٹوٹ گئیں۔جب دو کا ندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بکھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کراہے بہت غصّه آیا۔اس نے طوطے کو مار مارکراس کا سرگنجا کر دیا .....طوطے کو بے قصور سز املی تقی جس کا ہے بہت رنج ہوا۔ چند کمج پہلے کہاں وہ بلبل ہزار داستاں بنا ہوا تھا اب اس نے بول چال ترک کر دی۔ اس کی شیریں بیانی اور شکر فشانی بالکل جاتی رہی ،طو طے کے اس فعل سے دو کا ندار کو سخت پریشانی اور ندامت ہوئی اور اپنے کئے پر بچھتایا،

#### 

دوکا ندار کوطوطے سے بڑی محبت تھی، طوطے کی خاموثی اس کیلئے نا قابلی برداشت بنتی جارہی تھی۔ اس نے سوچا اب کیا کروں کیونکہ اس کی تو تلی با توں سے دوکا ندار کو بڑا لطف ملتا تھا۔ اس نے کئی دن تک طوطے کی خوشا مد کی اور طرح طرح کے پھل دیئے کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہوجائے لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس کی دکان پر جو گا ہک آتے تھے، وہ بھی اس کی خاموش پر تبجب اور افسوس کرتے تھے، دوکا ندار نے بڑے جتن کئے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزرگئے، ایک دن بڑے جتن کئے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزرگئے، ایک دن جو بھا بوا تھا کہ اسے بیل ایک جوئے گئجا در ویش خدا مست دکان کے سامنے سے گزرا۔ طوطے جو نہی اس منے جو نہی اس منے جو نہی اس منے جو نہی اس منے فقیر کود یکھا فور آ بلند آ واز سے بولا:

'' سائیں تُو کس سبب سے گنجا ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ''

جولوگ وہاں موجود تھے طوطے کی اس بات پر ہنس پڑے کہ اس طوطے نے درویش کوبھی اپنے جیسا ہی سمجھا \_

> کارِ باکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر

 عِيَاتِ زُوِيَ

برابری کرنے والا یہ بدبخت کھانے کی بھری ہوئی دیگ میں اگر محھوک دے تو دوسرے لوگ تو در کناراس کے اہلِ خانہ میں ہے بھی کوئی اس دیگ سے کھانا نہ کھائے گا۔

وما توفيقي الا باالله

درس حیات:

المان نهرو! المعلق المنه قياس آرائيال نهرو!

حيات فوي .... 266

حكايت نمبر۸۲:

# چوہے کی رہبری

ایک اُونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی چوہے نے اونٹ کی مہار کومنہ میں لے کر کھینجا۔۔۔۔۔اُونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا شدز ور ہوں کہ میرے کھینچنے پراُونٹ میرے بیچھے چل پڑاہے۔

اُونٹ نے چوہ کی جب بیر کت دیکھی تواسے مزید ہے وقوف بنانے کی خاطر
اپنے آپ کواس کے تابع کر دیا۔ چوہ نے اُونٹ کی نگیل کواپ منہ میں مضبوطی سے پکڑلیا
اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچے پیچے بیاونٹ مثل تابعدارغلام کے چل رہاتھا۔ چوہ نے دل میں کہا کہ: '' یہ جھے آج پتا چلا ہے کہ میں کون ہوں اور میرے اندر
اتی جان ہے کہ اُونٹ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہے''۔ اُونٹ دل میں یہ کہدر ہاتھا کہ بی جان ہوں اور میری پیروی کرنے پر مجبور ہے''۔ اُونٹ دل میں یہ کہدر ہاتھا کہ بی بات نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد تھے تیری اوقات کا پتا چل جائے گا کہ تو کیا چیز ہے؟
دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ داستے میں ایک ندی آگئی۔ اب تو رہبر چوہ کے دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ داستے میں ایک ندی آگئی۔ اب تو رہبر چوہ کے کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہوگیا ہے گراب پانی میں رہبری کس طرح کروں،
کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہوگیا ہے گراب پانی میں رہبری کس طرح کروں، یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑا ہوگیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑا ہوگیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑا ہوگیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑا ہوگیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑا ہوگیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑا ہوگیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے دیجھا۔ اے میرے جنگل و بیاباں کے رہبر! تُو اس قدر ڈر کیوں گیا؟ یہ تو قف اور

#### حيات أوى .... 267

جیرانگی ....کیسی ، مردانه وار دریا کے اندرقدم رکھو! ابتم کس فکر میں ڈو بے ہوئے ہو؟ اور یہ جیرانگی ....کیسی ، مردانگی اور جی داری کے جو ہردکھاؤتم ہمارے رہنما ہو چلوآ گے برعواور دریا میں اتروتا کہ" تمہارے چودہ طبق روشن ہوں' ۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا اُتروں کیا خاک! ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے

اُونٹ نے کہا چھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا گہراہے یہ کہہ کراُونٹ پانی میں داخل ہوگیا اور کہنے لگا۔ میرے شخ میرے رہبراس میں تو زانو زانو پانی ہے بس تُو استے ہی یانی سے دہشت کھا گیا۔

اُونٹ نے کہا:''اے پیش رواس طرح راستہ کھوٹانہ کروسید ھے سیدھے پائی میں آکر رہئری کرتہ ہیں تو میری رہبری پر بڑا نازاور ڈخر ہے''۔ چو ہے نے کہا:''جناب آپ کے زانو اور میرے زانو میں زمین آسان کا فرق ہے۔ آپ جھے غرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو پانی آپ کے زانو تک گہراہے وہ میرے سرے سوگز او نجاہے۔''

چوہ کو جب اپنی اوقات کا پتا چل گیا تو کہنے گا: ' جناب میں اپنے کئے پر بہت شرمندہ ہوں میری توبہ آپ جھے معاف کر دیجئے۔ آئندہ اس طرح مقترا اور شخ بنے کا کھی دل میں خیال تک بھی نہ لاؤں گا اور دوبارہ زندگی بھر پھر ایسی غلطی نہیں کرونگا اب خدا کے لئے اس خطرناک ندی سے جھے پار کرادیں' ۔ اُونٹ نے غضے میں آ کر کہا: خبر دار آئندہ! اپنے اوپر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تُو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر، اپنی اوقات سے بڑے اوپر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تُو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر، اپنی اوقات سے بڑے دیر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تُو اپنے جیسے جوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر، اپنی اوقات سے بڑے دیر ایسا کے بیان کر بیٹھ جا تجھ بڑے سے سینکٹر وں چوہوں کو اپنی پر بٹھا کر ایسے پُر خطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے جسے سینکٹر وں چوہوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایسے پُر خطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے کے کر حاسکتا ہوں۔''

### درس حیات:

اگر تجھے خدانے سلطان نہیں بنایا تورعایا بن کررہ۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن۔

#### عادوي - العام

اطلس کوچھوڑا پی گدڑی ہے کام رکھ۔ اگر تُو پھر کی طرح ہے حس لیتی خشیت وخوف آخرت سے محروم ہے قوجا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کران کی صحبت فیض سے تو گراں قدرموتی بن جائے گا۔ اللہ والوں کی عیب بُو کی سے باز آ جااور شاہ پر چوری کا الزام مت لگا کیونکہ اسے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

> آنصِتُوا را گوش کن خاموش باش چوں زبان حق نگشتی گوش باش

حَمَم البي ٱنْصِيتُواْ سُن اور خاموش موجا - الرَّوُحق كي زبان نبيل تو كان بن جا-

حكايت نمبر۸۳:

## فريبي وُنيا

ایک مُلَّا نے سر پر کلاہ نما دستار رکھی ہوئی تھی۔خود کو بروافصیح وبلیغ اور بیتیم خانے کا مر پرست اعلی سجھتا تھا.....

یہ دستار طاہری طور پرخوبصورت نظر آرہی تھی لیکن اندر سے ایسے ہی تھی جیسے منافق کا دل ہوتا ہے۔ مُلاً کی یہ پکڑی نہتی بلکہ کمر کا ایک طلسم تھا جس میں رعونت بھری ہوئی تھی۔ دستارالی بھاری بھر کم نظر آتی تھی جیسے کیڑے کے ایک بڑے تھان سے بنائی گئ ہو، یہ پکڑی لوگوں کوم عوب کرنے کے لئے بنائی گئ تھی تا کہ لوگ اسے'' بڑا عالم وفاضل ہو، یہ پکڑی لوگوں کوم عوب کرنے کے لئے بنائی گئ تھی تا کہ لوگ اسے'' بڑا عالم وفاضل سیجھیں'' بوسیدہ روئی کے گالے۔ پوشین کی دھجیاں اور بہت سے رنگ برنگے چھوٹے پیس اس کانے والی دستار کی بنیاد تھے۔

ایک روز وہ مُلّا وزنی دستار پہنے ہوئے منہ اندھیرے میں سویرے کی پروگرام کے مطابق گھرے نکلا۔ دُورے ایک چور نے دیکھا کہ ایک قیمتی دستار والا چلا آ رہا ہے جب مُلّا اس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پگڑی بڑی شاندار ہے اور اس کا کپڑ ابڑا فیتی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے فن نے اسے مجبور کیا کہوہ اس قیمتی دستار پر ہاتھ ڈالے۔ چور نے جھپٹ کردستار مُلّا جی کے سرے اُتار لی۔وہ دستار پکڑ کر بازار کی طرف بھا گاتا کہ اسے فیج کر فائدہ حاصل کرے۔ وہ خوشی سے اس طرح دوڑے جارہا تھا کہ گویا اس کے ہاتھ

#### حيات زي ..... 270

سونے کی کان لگ گئی ہو،مُلّا جی نے بڑے حمّل کے ساتھ ایکار کر کہا! اومیاں جانے والے! پگڑی کھول کراس کا ملاحظہ تو کرید کیا چیز ہے میری طرف سے تجھے حلال ہے پھر جی جا ہے تو لے جانا، تُو اسے جلدی دیکھ لے دریکرے گا تو اور زیادہ مایوں ہوگا۔مُلّا جی کی آوازسُن کر چورنے بھا گتے ہوئے ﷺ خم کھولنے شروع کردیۓ اس میں سے رنگ برنگے چیتھڑے اور دھجیاں نکل کرز مین برگرنے لگیں۔اتن بڑی دستارے صرف ایک گز بھر کپڑ ااس کے ہاتھ میں رہ گیا۔اس میں کسی استاد درزی نے پیس بھر کراسے نمائشی عمامہ بنایا ہوا تھا۔ چور بیرنگ برنکے پیس دیھ کر حیران ویریشان ہوکر کھڑا ہو گیا۔اس بھمرے ہوئے گلستان کا مالک مُلّا بھی چور کے قریب پہنچے گیا۔ چور کے ہاتھ میں قیمتی کاٹن کاوہ گز بھر جو کپڑارہ گیا تھا۔اس نے وہ بھی زمین پرغصے سے پھینک دیا اور بھلا کر کہنے لگا: ''اے عیار اور مکارمُلا تُو نے میرکیسا فریب کا جال بحیما رکھا تھا؟ میری ساری محنت ا کارت گئی۔ تُو نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ ایبا کام کرتے ہوئے کتھے ذراحیانہ آئی۔ مجھے فضول ہی ایک گناہ بے لذت میں مبتلا كرويا\_" فدائس ور" اوردهوكه بازى حجور دے مخلوق خدا كا ايمان كيوں ضائع كرر با ہے۔ پیدستا ترجی کومبارک ہو۔ ہم تو خیر بدنام تھے ہی مگر تُو تو ہمارا بھی گرؤ لکلا..... 'مُلاّ نے كها: "عزيزم! بهشك ميس نے دھوكه كيا مگر كجھے اس ..... دنيا..... كي حقيقت سے بروقت آ گاہ بھی کردیاہے۔''

## درس حیات:

اس دُنیا کی مثال بھی اس خوشنما دستار کی طرح ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کو مید دنیا بھی بڑی بھاری اور بیش قیمت نظر آتی ہے مگر اس کے اندر جوعیب پوشیدہ ہیں میہ انہیں نظر نہیں آتے اے نوجوان! بہاروں کی مید دلفریبی اور سحر انگیزی زیادہ ومر منہیں رہتی ۔خزاں کی سر دی اور زر دی بھی ضرور آتی ہے۔۔

اے صوفی! جن کی وفاؤں پہ بڑا ناز تھا وہ بھی ہواؤں کی طرح رُخ بدل گئے

حکایت نمبر۸۸:

# این ذات کی نفی

اک طبیعت کی ادای کا اثر اتا ہے سارا عالم نگر یاس میں ویرانہ ہے

محبوب کے رُخِ زیبا کود کھنے کے لئے عاشق در معثوق پر پہنچااور دوست کے دروازے پر دستک دی ..... باچشم گریاں دروازے پر دستک دی ..... باچشم گریاں وسینئر کریاں عاشق نے جواب دیا!''میں''ہول۔ دیدار کی حاجت ہے .....اندرہے جواب آیا ہے

گفت من گفتش بروهنگام نیست برچنین خوانے مقام خام نیست

محبوب نے کہا: اے خص چلا جا ابھی ملا قات کا وقت نہیں ہوا کچی چیز کا دسترخوان پر کیا کام؟ میرے دوستوں میں'' میں'' نامی کوئی شخص نہیں ہے تجھ سے ابھی غرور کی ہُو آتی ہے۔ تُو ابھی عشق میں پختہ نہیں ہوا۔ چونکہ ابھی تک تیری'' میں'' تجھ سے نہیں گئی۔۔۔۔ تجھے مزید ہجرکی تیز آگ میں جلنا چاہیے۔ ہجروفراق کی آگ میں جلے بغیر خام شے بھلا کیسے پختہ

### عيارزي العالم

ہو کتی ہے .....عاش بے جاراا پناسامنہ لے کرواپس چلا گیااور''ایک سال' تک فراق یار میں چنگاریوں پر جلنار ہا۔ جیران وسر گرواں مجبوب کی جدائی کا صدمہ سہتار ہا .....' پختہ گشت آں سوختہ'' یہاں تک کہ جحرکی آگ نے اسے پختہ کردیا۔

عہد جوانی رو رو کاٹا! پیری میں لیں آئکسیں موند لین دات بہت تھ جاگے صبح ہوئی آرام کیا ناحق ہم مجوروں پر یہ تہت ہے مخاری کی چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں، ہم کوعبث بدنام کیا

''حال وانگ سودایال'' بنائے ہوئے وہ پھر در محبوب پر حاضر ہوا نہایت خوف اور اوب سے دروازے پر دستک دی تا کہ کوئی ہے ادبی سرز دنہ ہوجائے گھر کے اندر سے آواز آئی دروازے پر کون ہے؟ عاشق نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا اے میری جان! دروازے پر کھی ''تُو ہی ہے''۔

محبوب بیسُن کربہت خوش ہوااور کہنے لگا!اب بچھے نیس'' دُور ہوگئ ہے۔ اب تواندر چلاآ''جب ہم ایک ہوگئے ہیں تو پھر دُوری کیسی، پہلے تُو مدی کانانیت تھااس لئے ہم نے تہہیں اندرآنے کی اجازت نہیں دی تھی۔

> نیست سوزن راه سر رشته دوتا چونکه یکتائی دریں سوزن درآ

سوئی میں دودھا گے نہیں ہوتے ۔ یعنی ایک سوئی اور دودھا گے یہ کیا جب تُو ایک بن گیا ہے ۔۔۔۔۔سوئی میں آجا۔ یہاں دو(۲)''میں''نہیں ساسکتے اب ہم دونوں ایک ہو گئے میں لہذااب جدائی کی گھڑیاں ختم ہوگئیں۔

### درس حیات:

ا پنی ذات کی نفی کئے بغیر منزل پاناممکن نہیں۔''میں'' کہنے میں نامرادی ہے

#### عياد في ١٤٠٠

"مین" کو مارے بغیر کامیا بی حاصل نہیں ہو عتی داند مٹی میں مل کر گلِ گلز ار ہوتا

a--

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اِک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمیر بے زنہار تو! ہوصداتت کے لئے جس دل میں مرنے کی تؤپ پہلے اینے پیکر خاکی میں جال پیدا کرے

حيات زوي .... 274

حکایت نمبر۸۵:

# جابل بردهيا

بادشاہ کے محل سے شاہی باز اُڑ کر کہیں چلاگیا، بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی۔ اس لئے بادشاہ خوداسے تلاش کرنے کے لئے محل سے نکلا، باز اُڑ کرایک بردھیا کے گھر جا بیشا۔ بڑھیااس خوبصورت پرندے کود کھے کر بہت خوش ہوئی اس کو پکڑ کر کہنے گئی تُو کس نااہل کے متھے چڑھا ہوا تھا۔ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی نیرے ناخن اور پُرکس قدر لیے ہوگئے ہیں یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پراور ناخن کا ہے قدر لیے ہوگئے ہیں یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پراور ناخن کا ہے ڈالے۔

جاهل ار باتو نماید همدلی عاقبت زحمت زنداز جاهلی

جاہل اگر چہ تجھ سے ہمدردی طاہر کر لے کیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تخفیے تکلیف ہی دےگا۔

بادشاہ سارادن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کاراس بڑھیا کے گھر پہنچا...... باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رّ و پڑااور توجہ کرنے لگاہے

#### حيات زين 275

گفت هر چند این جزائے کارِ تست

که نباشی در وفائے ماد رست

بادشاہ کہنے لگا: حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزاہے کیونکہ تو ہماری
وفاداری پرقائم ندرہا، بازا پے پروں کوشاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبانِ حال سے کہنے لگا کہ
''میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا۔ یہ جھ سے سخت خطا سر زد ہوئی۔ اے بادشاہ!
میں شرمندہ ہوں …… تو بہ کرتا ہوں اور تجھ سے ''نیاعہدو پیان کرتا ہوں''اگر تُو مجھے نہ بخشے گا

میں شرمندہ ہوں کے درواز سے پر جاؤں گا؟ اگر تیرالطف وکرم میر سے شاملِ حال ہوجائے تو
ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔''باز کی پشیمانی اور گریدوزاری کود کھ کر بادشاہ
کے دل میں رحم آگیا، بادشاہ نے پھراس کو اپنامجوب بنالیا۔

ھر کہ با جاھل ہود ھمراز باز
آن رسد با او کہ باآن شاہ باز
چوشخص کی جابل کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا بھی بہی حال ہوگا جواس باز کا
ہوا۔ باز کے پُراور ٹاخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جابل ہو ھیا کو
وہی کمالات معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کردیا۔

## درس حیات:

ک یدوُنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانندہے جوشخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوجائے گا۔اگر تُو بھی اپنی جان پرظلم کر بیٹھا ہے تو بار گا ہے بے کس بناہ سے معافی ما تک لے۔

رحمتم موقوف آن خوش گریه هاست
بعد ازان از بحر رحمت موج خاست
جبانان پشمانی کی حالت می گریدوزاری کرتا ہے تواس وقت رحمت الهی کا
دریا جوش میں آجاتا ہے۔ پھررونے والے کا دامن اللہ تعالی اپنی رحمت سے بھر
دیتا ہے۔

حكايت نمبر٨٠:

# ببيط مين سانب

ایک آ دی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پُر صعوبت سفر کی وجہ ہے..... وہ تھک گیا، تھوڑی دریآ رام کرنے کے لئے وہ ایک ساید دار درخت کے بیٹے لیٹ گیا۔ تھکا دٹ کی وجہ ہے اس پر نبیند کا غلبہ ہو گیا۔ ..... وُ ور سے ایک عقمند گھڑ سوار آر ہا تھا کچھ فاصلے پراس کھو سوار کی نظراس سوئے ہوئے آ دمی پر پڑی جس کے چہرے پرایک سیاہ سانپ ہیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آ دمی کواس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے ینچاتر نے ہی والاتھا، کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آ دمی کے منہ میں وافل ہوکراس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب بیر ماجراد یکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کواس كے پيك سے كس طرح ثكالنا جاہے فوراً اسے ايك تركيب سوجھى اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کوزور زور سے دو حیار گھونے مارے وہ بلبلا کر اُٹھا اور گھبرا کر بھا گا۔ گھوڑے سوارنے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھا گنا شروع کر دیا رائے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کھ کے یک سب کرے ہوئے تھے۔ کھر سوارنے اے کہا: ''سیب اُٹھا كركهاني شروع كردوورنه مين مار ماركرتمهارا كچوم نكال دول گا"ئـ"مرتا كيانه كرتا"اس نے وہ کیج یکےسیب کھانے شروع کر دیئے۔ جب وہ سیب کھا کھا کرتھک گیا اوراس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی مثلا نے لگا۔ پھراس گھوڑے سوار نے کہا:''میرے

آ کے آگے بھا گوا کر کہیں دم لیا تو میں تہہیں جان سے مار ڈالوں گا''۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگ جب دوڑتے دوڑتے تھک کرستانے لگا تو گھوڑے سوارنے پھراہے ایک زور دار گونسدرسيدكيا\_وه بي جارا باته جوژ كركهنه لكا: " ميس في تمهارا كيابكا ژا م آب محصكس جرم کے عوض سزادے رہے ہیں اگر تہہیں جھے کوئی پیدائثی وشمنی ہے تو میراسر کاٹ دو! کم از کم اس طرح مجھے رڑیا تڑیا کرتونہ مارو کیسی وہ منحوں گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر یری تھی۔اے اللہ کے بندے! نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری اور کوئی تقصیر ہے، جوتم مجھے اس طرح ستار ہے ہو۔ دیکھنے میں توتم مسلمان نظر آ رہے ہولیکن اییا بے جاظلم تو کوئی کا فرجھی نہیں کرتا'' گھوڑے سوارنے کہا:''اگرتُو جان کی امان جا ہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ تھوڑی در بعد تنہیں خود بخو دپتا چل جائے گا''۔وہ روتا آہ وزاری کرتا اور اسے بددعا ئیں دیتا ہوا پھر بھا گئے لگا۔سیبوں سے معدہ پُر تھا۔اس طرح بھا گئے ہے اس کا دل متلانے لگا اور صفرا ہیجان میں آیا وہ بھا گتے ہوئے منہ کے بل گر ہڑا اورتے پرتے کرنے لگا'' آ نافاناسارا کھایا پیاباہرآ گیا'' .....ای سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تفر تفر کا پہنے لگا۔ چند کھے پہلے جواس پرتکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا۔ وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھروہ بے اختیاراس غَقْمُندگھوڑ نے سوار کے قدموں میں گریڑااور گڑ گڑا کراپنے کیم ہنے کی معافی ما گلی كَةُوْ "ميرے لئے رحمت كا فرشتہ ثابت ہوائے"۔اباسے مجھ آئى كداس كھو سوارنے كس غرض سے اسے مارا بیٹیا اور دوڑ ایا بھگایا۔اس نے گھوڑ ہے سوار کا دل وجان سے شکر میدادا کیا۔ تُو میرا سرداراور ولی نعمت ہے'' مبارک تھی وہ گھڑی کہ تُو نے مجھےاس عالت میں دیکھ لیا"ورند میراتو کام تمام موچکاتھا۔تیرےسب سے الله تعالی نے مجھے بی زندگی عطافر مائی ہے۔افسوں کہ تُو مجھ پر ماؤل جیسی شفقت کر رہا تھا''،اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہاتھا....اےاللہ کے نیک بندے!اگر جھےمعلوم ہوتا کہ تُو دراصل میرا بہی خواہ اور محن ہے تو میں اپنی زبان سے بے ہودہ مکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللمان ہوتا۔ تیری خاموثی نے مجھے غلط<sup>ف</sup>ہی میں مبتلا کر دیا.....اگر نیک بخت تُو مجھے حقیقتِ حال ے آگاہ کرتا تو میں ایے محسن کوایے بُرے الفاظ سے یا دنہ کرتا گھڑ سوارنے کہا اگر میں اس

### عيادوي

بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا'' پتنہ'' کچٹ جا تا اور تُو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔اس وقت نہ کجھے کچے کچے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی تے کا طریقہ سوجھتا

مصطف گُون گوید اگر گویم بر است شرح آن دشمن که درجان شماست زهر هائے پر دلان برهم درد نے غم کارے خورد

عنمخوار مدنی تاجدار سَلَ الْتِهِمَّ نِے فرمایا: اگر اس دیمُن کا حال جوتمہارے اندر پھیا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دول تو بڑے بڑے بہا دروں کے پتے پھٹ جا کیس اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔

### درس حیات:

🖈 جس چيز کوتم زحمت بچھتے ہوشا پدوہ تبہارے تن میں رحمت ہو۔

انارشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔

مرہ وہ میں دوں دو سے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو تحق کرتے ہیں، وہ بچ کے حق میں بہتر ہوتی کرتے ہیں، وہ بچ کے حق میں بہتر ہوتی ہے گر ..... بچہنا دانی اور بے خبری کی وجہ سے اس تحق کو ظلم وستم اور زیادتی سمجھ کراپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے جب وفت گزر جاتا ہے تو بھر یہ ایسی دلدل میں پھش جاتا ہے کہ ایک پاوُں نکالتا ہے تو درسرا بھش جاتا ہے کہ ایک باوُں نکالتا ہے تو دوسرا بھش جاتا ہے کہ ایک باور ناہوں جاتا ہے۔

حكايت نمبر ٨٤:

# عقلمندخر كوش

ایک جنگل میں تمام جنگل جانورخونخوارشیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔اس مرسز جنگل میں ہرفتم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنار کھے تھے۔وہ جنگل میں آزادی کے ساتھا کچھل کو داور گھوم پھڑنہیں سکتے تھے خونخوارشیر نے تمام جانورں کا ناک میں دم کررکھا تھا۔ ہروقت ان کی گھات میں رہتا تھا کوئی دن نہ جاتا تھا جب کہوہ کسی نہ کسی جانور کوا بنالقمہ نہ بنالیتا غرض کوئی جانور بھی اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ ٹیمیں سمجھتا تھا۔

سب جانوراس پریشانی میں مبتلاتے کہ اگرای طرح ہی کیل ونہارگزرتے رہے تو ہمارا جلد خاتمہ ہوجائے گا۔سب جانوروں نے مل کرایک تجویز سوچی اور پھرایک دن شیر کے پاس حاضر ہوکر کہنے گئے:''جہاں پناہ! آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اورخوراک کا خیال رکھیں، ہم ہر روز وقتِ مقررہ پرآپ کو ایک جانور مہیا کردیا کریں گے۔آپ کوآگے چیچے جا کر تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہماری صرف آئی التجاہے کہ آپ ہم سب کے لئے پریشانی کا باعث نہ بنیں تا کہ ہم جنگل میں بےخوف وخطر گھوم پھر کیں۔''

شیرنے کہا: ''جم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے پہلے کوشش پھر تو کل جمارا خاصہ ہے، حرکت میں برکت ہے جھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں میں ان

#### حيات دوي .... 280

#### ے کام لول گا۔ میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں۔''

عهدها کردند باشیرِ ژیان کان درین بیعت نیفتد درزیان

الغرض خونخوارشیر سے انہوں نے عبد کیا کہ اس قول وقر ار میں تنہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ جانور وفت ِمقررہ پرآپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا آپ خوداس کا شکار کر کے کھالیا کریں۔

کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی میتجویز منظور کرلی۔اس معاہدے کے بعد تمام جانور روز اندایک مقررہ جگہ پراکٹھے ہوتے۔

قرعه بر هر كو زند أو طُعمه است بے سخن شير ژبان را لقمه است

تمام جانوروں میں قرعہ اندازی کی جاتی جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتاوہ بلاحیل وجت شیر کی خوراک بننے کیلئے روانہ ہوجاتا۔ اس معاہدے پر کافی عرصه کل درآمد ہوتارہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھو متے پھرتے چونکہ شیر کو با قاعدہ کھانا مل رہا تھا اس لئے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرعہ اندازی میں ایک دن خرگوش کے نام قرعہ نکل آیا ہے

چوں بخرگوش آمد ایں ساغر بڈور بانگ زد خرگوش کا خر چند جور

جب بیساغر دَورخرگوش کے پاس آیا تواس نے پکارکر کہا: اے دوستو! بیظم وستم کب تک جاری رہے گا۔ بیہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں۔ دوسرے جانوروں نے جب خرگوش کے بیہ تورد کیھے توانہوں نے کہا ہم نے اتنے دن تک اپناوعدہ ، پورا کیا۔اب تُو ہم کورُسوانہ کر، ورنہ شیر پھرسے شکار کرنا شروع کر دے گا۔اس طرح پھر ہم

#### عيات زين 281 .....

### سب کی جان ہلاکت میں پڑجائے گی۔خرگوش نے کہا۔

گفت اے یاراں مرا مھلت دھنید تابمکرم از بلا ایمن شوید۔

''دوستو! مجھے مہلت دو کہ شیر کے ظلم وستم کے پنج سے جان چھڑانے کے لئے
کوئی تدبیر کروں تا کہ ہم اس مصیبت سے ہمیشہ کے لئے بے خوف ہوجا کیں'۔
دوسرے جانوروں نے کہا:''اے گدھے ہماری بات مان جا تُو اپنی قدر پہچان''چھوٹا منہ
بڑی بات' میکام تہارے بس کانہیں۔''خرگوش نے کہا:''خدا چیوٹی سے ہاتھی مرواسکتا ہے
ذراصبر سے کام لواور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔'' ہے

گفت اے یاراں حقم الهام داد مرضعیفے راقوی راے فتاد

وہ کہنے لگا دوستو! مجھے خدانے الہام کیا ہے مجھ جیسے ایک کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آگئ ہے۔ ۔۔۔۔۔ جانوروں نے اس سے پوچھا تمہارے ذہن میں کونی بات آئی ہے۔ ہمیں بھی اس سے آگاہ کر ۔۔۔۔،مشورہ کرلیناعقلمندی ہے۔اس سے مزیدروش پہلو سامنے آجاتے ہیں۔

خرگوش نے کہا! راز برسرِ عام کھولنا بے وقوفی ہے کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا

-

گفت هر رازے نشاید باز گفت اس نے کہا! ہرراز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔

مولانا روم مین فرماتے ہیں: ان تین چیزوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چاہے ...... ذہاب (سفر) ذہب (سونا لینی مال دولت) اور مذہب (منزل) یہاں مذہب ہے مراد منزل لی گی ہے اس سے یہاں دین مراد لینا مناسب نہیں۔ (کیونکہ ان تینوں چیزوں کے دشمن اور مخالف بہت ہوتے ہیں)

#### عياروي .... 282

#### ساعتے تاخیر کرد اندر شدن

> گفتمش بگزار تا بار دگر روئے شه بینم برم از تو خبر

میں نے اس سے کہا تُو مجھے چھوڑ دے تا کہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کرلوں اور است تیرے متعلق آگاہ کر دول .....اے بادشاہ سلامت! آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اگر تُومعمول کے مطابق روزینہ چاہتا ہے تو پہلے ہمارا پیراستہ صاف کرو۔

خرگوش کی بیہ با تیں سُن کر شیر کا خون کھول اُٹھا اور غفیناک ہوکر کہنے لگا وہ کون ہے؟ جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میراشکار چھین لیا، میں جب تک اس کا کام تمام نہ کرلوں گا۔ کھا ناحرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش میرے ساتھ چل اور مجھے اس نابکار کا پعت

خرگوش رہبر کی طرح اس کے آگے آیا تا کہ اے اپنے جال کی طرف لے کر

خرگوش كى كركاجال شركا بھندا تھا۔ عجيب خرگوش تھا كەشىركوا چك لے كيا ..... ' ' وسمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کر بے و جال مجھ اگر چہوہ تیرے تق میں بہتر ہی كهدر بابو \_اگروه تحقيح شكر دي تو تُوات زهر مجهاورا گرنجه پروه مهرباني كري تو قهر مجه..... خرگوش بڑے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ شیر ..... کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک شکته کنویں کے قریب وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا ہے

> گفت پاواپس کشیدی تو چرا پائے را واپس مکش پیش اندرآ

شرنے للكاركركها آ كے برده يتھے قدم كول بناتا بىسى خرگوش نے كہا سركار! میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں۔میری رُوح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے۔ كونكه وه ظالم شيراى كنويس مين ربتا ہا درمير ساتھى كو پكر كراى كنويں مين لے گيا ہے اس خوف سے مجھے آ کے بردھنے کی ہمت نہیں ہور ہی۔حضور! اگر آپ مجھے اپنی بغل میں اُٹھالیں تو پھر میں آ گے بڑھ سکتا ہوں۔شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیااس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچے ۔

> شیر عکس خویش دید از آب تفت شکل شیر و در برش خرگوش رفت

شیرنے خرگوش کواپنی بغل میں لئے کنویں میں جھا نکا تواہے اپنااور خرگوش کاعکس یانی میں دکھائی دیا۔اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیرخرگوش کو پکڑے کھڑا ہے''جب قضا آتی بيوعقل يريرده پراجاتاب-

شیر نے غضب ناک ہوکرآ ؤ دیکھا نہ تاؤ خرگوش کو وہیں چھوڑا اورخوداس نے

#### حيا - روي - 284

کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہراتھا۔ خرگوش نے جب یقین کرلیا کہ اب اسکا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ کنویں کے اندر ہی مرجائے گا تو فرطِ مسرت سے قلابازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھا گا اور جاکراپنی قوم کواس ظالم کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس ظالم کے ظلم وستم سے نجات دے دی ہے ۔

شد سرِ شیران عالم جمله پست چون سگِ اصحاب دارند دست

دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضا وقد رنے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دیا......تمام جانوروں نے خرگوش کواس کی عقل مندی پر داددی ہے

> تو فرشته آسمانی یا پری یاتو عزرائیل شیران نری

جانوروں نے کہا تو آسانی فرشتہ ہے یا پری یا تو پھر نرشیروں کا ملک الموت ہے۔۔۔۔۔ تجھے بیتذ ہیر کیسے سوجھی تُو نے اس ظالم کو کیسے ہلاک کیا۔۔۔۔۔خرگوش کہنے لگا۔۔۔۔۔

گفت تائید خدا بود اے مهاں ورنه خرگوشے چه باشد در جهاں

اے دوستو! پیسب پکھاللہ تعالی کے نفنل وکرم سے ہوا ہے در نہ میری کیا طاقت تھی کہاس ظالم سے عہدہ برآ ہوتا۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے۔جس نے جھی کوعقل ، حوصلہ اور مجھ عطاکی۔

مولا ناروم ومنالله فرمات بين:

اے شھاں کشتیم ما خصم بروں ماند خصمے زاں تبرد اندروں حيات وي

اے ساتھیو! ہم نے باہر کا دشمن مار ڈ الالیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہارے اندر بدیٹھا ہے اب اس کی فکر کرو۔ باطن کے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جانور کا کا منہیں۔

> سهل شیرے داں که صفها بشکند شیر آنست آن که خود را بشکند

#### درس حیات:

کے صفیں بچھاڑنے والاشیر بنیا تو آسان ہے کی حقیقی شیر تو وہ ہے جواپنے (نفسِ امارہ) کو قابوکرے اورائے شکست دے۔

حکایت نمبر۸۸:

# نوح عَلَيْكُ كَابِيثًا

روایت ہے کہ حضرت نوح عَلَائِلِگِ اپنی قوم کی نافر مانی سے بہت عاجز تھے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے دُعا کی کہ یا البی! اِس نافر مان قوم پر اپناعذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ عَلَائِلِگِ کی مید دُعا قبول کی اور ارشاد فرمایا کہ میں بہت جلد زمین پر ایک زبر دست عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ تُو اپناور اہل وعیال کے لئے ایک مشتی بنالے۔
'' حضرت نوح عَلَائِلِگِ نے اللہ کے تھم کے مطابق ایک مشتی تیار کرلی۔
مقررہ وقت پر جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح عَلَائِلْگِ نے اپنے نافر مان

مقررہ وقت پر جب طوفانی سلاب آیا تو حضرت نوح طَلِطِلاً نے اپنے نافر مان بیٹے کو بھی کشتی میں میٹھنے کو کہا''اے بیٹا اگر تُو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آجاؤ'ورنہ یانی میں ڈوب جاؤگے''

کنعان (حضرت نوح عَلَائظاً کا بیٹا) تیراکی میں ماہر تھا اور وہ اپنی اس خوبی پہ بہت مغرور تھا۔ اس نے بوی بدتمیزی سے اپنے والد محترم کو جواب دیا ''اے نوح! تو ہمارا وشمن ہے۔ ہمیں تہباری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں فنِ تیراکی میں ماہر مول میری شمح اندھرے میں روشنی کرنے کے لئے میرے پاس موجود ہے۔ پھر میں کیوں تیری شمع کی برواہ کرول؟''

حضرت نوح عَدَائِل نے کہا" بیٹا! کلم بدائی زبان سےمت نکال ۔ بیطوفان

#### حيات روئ ..... 287

عذابِ اللی ہے مہیب بکا ہے۔ تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تم ا تنائبیں تیر پاؤ گے، آخر کہاں تک تیر و گے؟؟؟ ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ بیعذابِ اللی ساری شمعیں بُھا دے گا'اور صرف حق کی شمع جلتی رہے گی۔ بیٹا! میری بات مان لواور شتی میں آ جاؤ۔''

کنعان نے ہنس کرکہا''اے نوح عَلَالطّالہ ! تُو میری فکرنہ کر میں سب سے او نچ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑی کی چوٹی تک یانی جھی نہیں پہنچ سکتا۔''

بیٹے کی میربات سُن کر حضرت نوح عَلَیالنَالی چیخ اُسٹے ''اے بے خبر!الیامت کرنا۔
اس طوفان میں اُونچے ہے اُونچا پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے اور اللہ اپنے دوستوں کے علاوہ کی کوبھی اس عظیم عذاب ہے نہ بچائے گا۔ میری بات مانو' ضداور غرور چھوڑ واور اس کثتی میں آگر بیٹھ جاؤ، سلامت رہوگے۔''

کنعان نے جواب دیا''اے نوح عَلَائِظ ایم نے پہلے بھی تیری نصیحت مانی تھی جواب مانوں گا؟ تُو جھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مانوں گا۔ یاد رکھ میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔''

غرضیکہ حضرت نوح علائی نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے درانے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس بد بخت نے بحث و تکرار جاری رکھی یہاں تک کہ ایک سر بفلک اور تیز و تندموج آئی اور کنعان کا ساراغر وراس میں بہہ گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کرآپ علیائی کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا ''اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گے ، پھر یہ کیا۔۔۔میرا بیٹا ہی۔۔۔؟؟''

حق تعالیٰ نے جواب دیا ''اے نوح علیائیلاً! جے ہم نے غرق کیا' وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت میں سے نہ تھا۔ دیکھو جب تیرے دانت میں کیڑالگ جائے' تب تُو اس دانت کوا کھاڑ دے بے شک وہ تیرے وجود کا حصہ ہے۔ لیکن جب وہ تکلیف دیتا تو تُو اس سے بیزار ہوجا تا اور خود سوچتا کہ اس کا نکال ڈالناہی بہتر ہے، ورنہ ہاتی دانت بھی بے کار ہوجا تیں گے۔''

#### حيال الفي المعالمة

یہ سننا تھا کہ حضرت نوح عَلَائِلِی اللّٰہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے ''اے میرے پروردگار! میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے علاوہ ہرغیرے بیزار ہوں۔ پس تُو مجھے معاف کردے''

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا''ا نوح جوجواس طوفان میں غرق ہوا ہے وہ سب نافرمان سے مگر تو جا ہے وہ سب نافرمان سے مگر تو جا ہے تو میں ان سب کوایک ہی لمحہ میں دوبارہ پیدا کر دول لیکن ایک کنعان کے لئے میں تحجے آزردہ نہ کرول گالیکن پھر کہتا ہوں وہ تیری اہل میں سے نہ تھا۔'' بیارشاد سنتے ہی حضرت نوح عکالئلگ نے عرض کیا''ا مے میرے پروردگار! میں ایسانہیں چاہتا۔ میں تو تیرے ہرکام میں راضی ہوں۔ اگر تجھے منظور ہوتو تو مجھے بھی اس عذاب میں غرق کردے میں راضی برضا ہول' اگر تو مجھے ہلاک کردے گا تو وہ موت بھی میرے لئے زندگی ہی کی طرح ہوگی۔ میں تیری ذات کے علاوہ کی اور پرنظر نہ رکھوں گا۔''

#### درس حیات:

الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پرنظر رکھتا ہے وہ ذلیل وخوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا

-4

حڪات (دي 289....

حکایت نمبر۸۹:

## حضرت بوسف عَلَيالسُّلُّ اورنظاره حسن

حضرت یوسف عَلَالنَا کا ایک بہت پرانا دوست ہڑی مدت کے بعد آپ عَلَالنَا کے سے طفۃ آیا۔ وہ ہڑے ملکوں کی سیراور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف عَلَالنَا کے ساختاں نے بحروبر کے تمام عجیب وغریب قصے ساڈا لے۔ پھر آپ عَلَالنَا کے سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ عَلَالنا کے جواب دیا" وہ کہائی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیرِز۔ ظاہر ہے زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیڈر بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہول ہوں تب بھی وہ باوشاہ ہی رہتا ہے۔

آپ عَلَائِطْلِ کی زبان سے بیکلمات ُس کردوست نے آفرین کہااور پھرسوال کیا کہ''تم پر کنعان کے کنویں اورمصر کے قیدخانے میں کیا گزری؟''

حضرت بوسف عَلَائِلِ نے کہا''وہی گزری جو چاندگرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی جو چاندگرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔''جب باتیں ہو چکیں تو آپ عَلَائِلِ نے اپنے دوست سے بوچھا کہ''تم میرے لئے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سانہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے بن چکی پر گہوں کے بغیر جانا۔''

آپ عَلَالسُل كدوست في كهاد بهت شرمنده مول، من آپ كيل كيا تخدلاتا،

#### حياد رفي .... 290

آپ عَدَالِنَكِ و بِن و دنیا كے بادشاہ ہیں۔ایک حقیر قطرہ، دریا كوادرایک ذرہ، صحراكوكیا تحفہ پیش كرسكتا ہے؟ا ہے میرے دوست! تیراحسن حسن لا جواب ہے۔ جس كی دید ہے دوسرے لوگ تو بہرہ ور ہوتے ہیں مگر آپ عَدَالِئِلَ خوداس كامشاہدہ نہیں كرسكتے۔ ۔ ۔ البذا میں آپ كے لئے ایک ایک چیز لایا ہوں كہ جس ہے آپ عَدَالِئِلَ اپنے حسن كا نظارہ كرسكيں گے اور پھر جھے یادكریں گے۔

یہ کہہ کراس نے آپ علیائی کوایک آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔حضرت یوسف علیائیں کے جب اپناحسن دیکھا تو برگر پڑے۔ نے جب اپناحسن دیکھا تو برگر پڑے۔ زیخانے ساتو کہا:

اب تو میری قدر پہچانے گا تُو عاشقوں کے درد کو جانے گا تُو عاشقوں کے درد کو جانے گا تُو تُو کہا کرتا تھا سودائی مجھے میں نظر آتی تھی دیوانی مجھے اب بیتہ جھ کو لگا اے بے خبر حسن کا ہوتا ہے کیا دل پر اثر

#### درس حیات:

کہ ایندایک ایسا دِکش تخذہ کے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنے محوہ و جاتے ہیں، بعینہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا فظارہ کرنے والے بزرگ و درویش دُنیا سے بخبر ہو کرای میں محوتما شار ہے ہیں۔

29 .....

حكايت نمبر ٩٠:

### حسد کی بدولت

اکثر اوقات انسان کی ذہانت و فطانت ، امانت و دیانت ، کامل فرمانبر داری ہی اسکی دشمن بن جاتی ہے۔ایاز کی بھی انہی خوبیوں نے اسکے بے شار دُشمن اور حاسدین پیدا کر دیئے تھے، جن کے دلوں میں اِس کے لئے نفرت و کدُ ورت کُوٹ کُوٹ کر بھری تھی۔ دوسری طرف سلطان مجمود ،ایاز پر ہی اعتبار کرتا اور اے اپنے بہت قریب رکھتا تھا۔

ایک دن ایک آ دمی نے سلطان محمود سے بوچھا کہ جناب آپ ایک ادنیٰ غلام ایاز کوئٹس امیروں کے برابر کیوں سجھتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات سجھ نہیں آتی کہ اسکیے ایاز میں کیسے تیس آ دمیوں کی عقل و دانشمندی ہوسکتی ہے؟

سلطان محموداس وقت خاموش رہااورکوئی جواب نددیا۔ پیجد دن بعد سلطان نے شکار کے ارادے سے اپنے تمیں امیروں کوساتھ لیا اورجنگل کی طرف روانہ ہوا۔ رائے میں ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک امیر کو تھم دیا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور ان سے بوچھ کرآئے کہ وہ کہاں ہے آئے ہیں؟ امیراس قافلے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد والیس آکر بتایا کہ' قافلہ شہر سے آرہا ہے۔''سلطان نے بوچھا کہ'' قافلہ والوں نے بعد والیس آکر بتایا کہ' قافلہ شہر سے آرہا ہے۔''سلطان نے نوچھا کہ'' قافلہ والوں نے جانا کہاں ہے؟ امیر اس وال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے یہ بات معلوم بی نہ کی تھی۔

#### عيات وي

پھرسلطان نے دوسرے امیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے قافلے کی منزل کہاں ہے؟ دوسراامیر کچھ دہریش جواب لے آیا کہ'' قافلہ یمن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔'' سلطان نے پوچھا''ان کے پاس سامانِ سفر کیا کیا ہے؟''امیر جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے بیقافلے والوں سے پوچھا ہی نہ تھا۔

سلطان نے پھر تیسرے امیر کوروانہ کیا کہ'' دیکھ کرآؤان کے پاس کتنا سامان ہے۔''امیر فوراً معلوم کرآیا کہ ان کے پاس ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔سلطان نے دوبارہ پوچھا کہ'' قافلہ شہر سے روانہ کب ہوا تھا؟''امیر نے شرمندگی سے سرجھکالیا کیونکہ اس نے یہ معلوم ہی نہ کیا تھا۔

مخضریہ کہ سلطان نے اپنے تمام امیروں کو قافلے کے پاس بھیجا اور وہ سب ایک ایک سوال کا ہی جواب لاتے ، قافلے سے کمل معلومات حاصل کرنے کی کسی نے زحمت نہ کی۔ سب کے سب ناقص العقل ثابت ہوئے۔ سلطان نے ان سب امیروں سے کہا''تم لوگوں کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کوتم سب کے برابر رُتبہ کیوں دے رکھا ہے؟ میں تب تو فاموش رہا تھا، مگر میں اب جواب دول گا۔ میں نے تم سب سے جھپ کر ایاز کو پہلے قافلے خاموش رہا تھا، مگر میں اب جواب دول گا۔ میں نے تم سب باری باری تمیں چکروں میں لے کر کے پاس بھیجا تھا اور جن تمیں سوالوں کا جواب تی مرتبہ میں لے آیا تھا۔ اب تم سب کومعلوم ہوا آئے ہو، ایاز ان تمیں سوالوں کا جواب ایک ہی مرتبہ میں لے آیا تھا۔ اب تم سب کومعلوم ہوا کہ ایاز کو آئی قد رومنزلت کیوں حاصل ہے؟''

ییُن کرسب امیرشرمندہ ہوگئے اوراپنے کئے کی معافی مانگی اورکہا'' بلاشبہ ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔اس کی ذہانت وفطانت خدادادصلاحیتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے چاند کوحسن اورمٹی کوئوندھی ئوندھی خوشبوعطا کی ہے۔

درس حیات:

🖈 سوشناری ایک لوماری ۔

حكايت نمبرا9:

## توكل كي آز مائش

حضور منگ فی کا ارشادِ مبارک ہے کہ ' تُو اللہ سے رزق مائے یا نہ مانگے ' تیرے نفیب کارزق تیرے پاس دوڑا چلاآئے گا۔'

حضور مَنَا ﷺ کا بیارشادِ مبارک جب ایک زاہدوعا بدخف نے سنا تواس نے سوچا کہ اس ارشادِ اقدس کو آزما یا جائے۔وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک سنسان بیابان میں چلا گیا۔ جہاں نہ پانی تھااور نہ ہی چھے کھانے کوتھا۔وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی تی جگہ بنا کر لیٹ گیااورسو چنے لگا کہ اللہ مجھے یہاں کس طرح رزق عطافر مائے گا؟

ابھی اے وہاں لیٹے پچھ ہی درگزری ہوگی کہ ایک قافلہ بھول کراُدھ آفلا۔ ان
لوگوں نے دیکھا کہ بیآ دمی بہاڑی کے دامن میں دنیا و مافیہا ہے بے خبر یہاں پڑا ہے۔
انہیں بہت جیرانی ہوئی کہ اس شخص کو کی جانور کا خوف بھی نہیں ہے؟ معلوم نہیں زندہ بھی ہے
کہ نہیں۔ قافلے میں سے ایک آدئی نے قریب آکراہے ہلایا خبلا یا مگروہ جان بوجھ کرنہ اُٹھا،
بلکہ ہلکی سی جنبش بھی نہ کی۔ اس کہ بیہ حالت و کیھ کر قافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ
مجھے کہ یہ بہت دنوں کا بھوکا پیاسا یہاں پڑا ہوا ہے اور مارے نقابت و کمزوری کے اسکا یہ
حال ہوگیا ہے۔ انہوں سے اسکے کھانے کا انتظام کیا اور نوالے بنا بنا کر اسکے منہ میں ڈالئے
کی کوشش کی مگر اُس نے حضور مُل اُٹھی ہے کہ ارشادِ مبارک کی سے اِئی جانے کے لئے منہ زور

ہے تی لیا۔

قافلے والے اسے کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے موت کے مند میں جار ہاہے۔ اگر پچھ نہ کیا گیا تو بیر مرجائے گا۔ قافلے میں ایک عقلمند شخص بھی تھا۔ اس نے لوگوں کومشورہ دیا کہ چھری کی مدوسے مند کھول کرنوالے مند میں ڈالے جا کیں۔ عابد و زاہد شخص نے جب چھری کا سنا تو ڈرگیا۔ مارے خوف کے فوراً مند کھول دیا۔ اُن لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ حلق تک نہ بھر گیا۔ اس عابد و زاہد شخص نے اپنے دل سے کہا ''اے دل! اگر چہ میں اپنے جسم کو بیجان کے لیٹا ہوں گرحقیقت تو تجھ پر ظاہر ہوگئی ناں؟

دل نے جواب دیا'' ہاں! میں نے فقط یہ آنر مائش اس لئے کرائی کہ تُو بھی تو کل سے مند ندموڑے۔ یا درکھنالا کچ وہوں تو بالکل گدھا پن ہے۔'' اس کے بعداُ س شخص نے تو بہ کرلی اور مان گیا کہ ہرکسی کواپنے اپنے نصیب کارز ق ال کر دہتا ہے۔

درس حیات:

النام! وافي دافي يكهام كهافي والحكانام!

حكايت نمبر٩٢:

### خزانے کاخواب

ایک دفعہ ایک آدمی کا امیر رشتہ دار فوت ہو گیا تو مرنے والے کی تمام دولت و جائیداداُس کے حصے میں آگئ ۔ چونکہ اتنی ساری دولت بالکل غیرمتوقع طور پراسے ملی تھی اور اس سے قبل اُس نے اتنی دولت دیکھی نہیں تھی ۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت الی میں بھی تنہ تھا کہ اسے اتنی دولت الی میں اور خوب عیا تی اس لئے اسے دولت الی مقرر نہ تھی ۔ اُس نے بہت سے فضول کا موں میں اور خوب عیا تی میں تمام کی تمام دولت خرج کر دی اور بچھ بی عرصے میں بالکل خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ 'اسے میرے پروردگار! تُو نے جو پچھ مجھے عطا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہوگیا ہے ۔ اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ' اجل کو بھیج سب ختم ہوگیا ہے ۔ اب یا تو مجھے ذندگی گزار نے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ' اجل کو بھیج سب ختم ہوگیا ہے ۔ اب یا تو مجھے ذندگی گزار نے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ' اجل کو بھیج

وُعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریدوزاری اور سینٹو ٹی کی۔اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہواور چونکہ اللہ سے مانگنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں کو شا۔ لہذا ایک رات اس شخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جوا ہے کہتا ہے کہ ''اے خوش بخت! یہاں پرتم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری فریاد سُن کی ہے' مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فلال بستی کے فلال مکان میں خزانہ دفن ہے۔تم فوراً مصر خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فلال بستی کے فلال مکان میں خزانہ دفن ہے۔تم فوراً مصر

سینواب دیکھ کراس غریب آدی کی جان میں جان آئی۔ بردی ہمت باندھی اور بردی مشکلیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا اور پہنچتے ہی خالی ہاتھ ہوگیا کیونکہ جو کچھاس کے پاس تفاوہ سب خرج ہوگیا۔ اے بھوک بھی شدیدگی تھی مگر جیب میں ایک بیسہ تک نہ تفا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہوگئ تووہ بھیک ما نگنے کا سوچنے لگا۔ شرم تواسے بہت آئی مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کرڈالا کہ وہ بے بس ہوگیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکلااور اپکچاتے ہوئے بھرنے لگا۔ مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ بھیلا۔ کا۔

اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں۔ اس لئے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔ خلیفہ وقت کا بیتھم تھا کہ کسی بھی مشکوک آ دمی کو دیکھوتو اسکے ہاتھ کا ٹ ڈالوچا ہے وہ کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کی لوگوں سے کوتوال کی شکایات ملنے پر خلیفہ نے کوتوال کو تھی دیا کہ چند دنوں کے اندراندرسب ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑا جائے ورنہ اُن کے کئے کی سز ااسے دی جائے گی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جو شہر کے گلی کو چوں میں گشت کرتی رہتی۔ چور بید مکھ کرڈر گئے اور کسی میں باہر نکلنے کی ہمت نہ رہی۔

یہ آدمی جو بغداد سے چل کرمفر آیا تھا۔ان سب حالات سے بے جبر تھا۔اسی لئے رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے بس تھا کہ کوتوال نے آکر پکڑالیا اور خوب مار پیٹ کر پوچھا'' تُو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور اِس وفت شہر میں کیوں پھر رہا ہے؟' اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا'' مجھے مت مارؤ میں تمام حقیقت سے تہمیں آگاہ کرتا ہوں۔' کوتوال نے اسے ڈپٹ کرکہا'' لگتا ہے تُو اس شہر کا نہیں ہے کی اور علاقے کا بدمعاش ہے۔ جلدی سے بچے بتاور نہ تیرا ہا تھو کا شدوں گا۔'' اُس نے شمیس کھاتے ہوئے کہا'' میں ڈاکو یا چور نہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، بغداد میں میرا گھر ہے۔'' یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی بوری بات اسے بتادی۔

کوتوال حیران ہوکر بولا''ارے بیوتوف! چل میں مان لیتا ہوں کہ تُو چورنہیں

#### حيا - زين - 297

ہے۔ گرتُو صرف ایک خواب پراپی لالچ کے باعث جان جو کھوں میں ڈال کر بغداد چلاآیا۔
اب میری بات سُنو۔۔۔۔۔ بختجے بغداد میں رہ کرمصر کاخز اند دکھائی دیا اور میں نے مصر میں
رہ کر بغداد کے فلال محل اور فلال مکان میں خزانہ دیکھا۔ بلکہ میں نے بیہاں تک دیکھا کہ
اس مکان کے کس جھے میں خزانہ ڈن ہے۔لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ
کی۔میرا دل مجھے کہتا تھا کہ مجھے کس چیز کی کی ہے۔میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے
اور میں اینے ای خزانے پرآ رام ہے بیٹھا ہوا ہوں۔'

اس آدمی نے کوتوال کی سہ باتیں سنیں تو خوثی سے پاگل ہوگیا۔ سارا دکھ جاتار ہا اورسوچنے لگا کہ اس قدر مارکھانے کے بعد نعت کا ملنالا زم تھا۔ اصل خزانہ تو میر ہے ہی گھر میں دفن ہے۔ کوتوال نے اپنے خواب میں جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اس شخض کا مکان تھا۔ وہ کوتوال کاشکر اداکر نے لگا کہ اس کی وجہ سے عجیب وغریب دولت ہاتھ آئی۔ اس کے بعدوہ شخص بچودور کوع کرتا اور حمد و ثنا کرتا ہوا مھرسے والیس بغدا دروانہ ہوگیا۔

درس حیات:

م لا کی بری بلے۔

حكايت نمبر٩٣:

# جام عشق

رشتے داروں اور دوست واحباب نے مجنوں سے کہا کہ لیا تو ایک عام می معمولی شکل وصورت والی لڑکی ہے جس پرتم مر مٹے ہو۔ ایسی تو ہزاروں عورتیں ہیں اگرتم ما نو تو تہماری شادی کے لئے اس سے بہتر حسن صورت اور حسن سیرت والی لڑکی ہم لے آئیں گہراری شادی کے لئے اس سے بہتر حسن صورت اور حسن سیرت والی لڑکی ہم لے آئیں گے ہتم خود بھی اس عذاب سے چھوٹ جاؤ گے اور تمہارے عزیز وا قارب بھی اس ندامت سے نیج جائیں گے۔ تمہارے اس عشق کے جنون سے ہم سب پریشان ہیں۔ جامِ عشق کا متوالا جب سب کی با تمیں سُن چکا تو یوں گویا ہوا .....صورت ایک پیالہ ہے اور حسن شراب ہے تم ظاہر بیس تو پیالے کو و کیھتے ہو۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالی عزوجل نے شراب حسن کوتم سب لیا کے عشق میں گرفتار ہو جائے ، مجنوں کی آئیویں سے بہاں کر دیا ہے۔ ورنہ تم سب لیا کے عشق میں گرفتار ہو جائے ، مجنوں کی آئیویں آئیووں سے ترقیس سے کارساز قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ایک ہی پیالہ سے کسی کوشہد، آئیووں سے ترقیس سے کارساز قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ایک ہی پیالہ سے کسی کوشہد،

حفرت بوسف مُلَائِلِكُ كَ صُورتُ الْكِ جام كَى تَ هَى والداس سے جلو الہيداور بھائی اس سے زہر پيتے تھے۔ زليخا نے شکر كاشر بت اس پيالہ سے پيا۔ جامِ عشق غيب كی چيز ہے اور پيالداس جہال كا ہے۔ كى كے لئے بيرجام امرت ہے۔ كى كيكئے زہر ہے۔ بيا پئ اپن طبيعت اور دلوں كے سودے ہيں۔ جوجس كے نصيب ميں ہوتا ہے اسے ل جاتا ہے۔

درسِ حیات:

عشق ایک ایساجام ہے جس میں ع دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

حكايت نمبر٩٩:

# جنوان عشق

لوگوں نے مجنوں کو دیکھا کہ اس نے ایک کتے کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور اس کی
بلائیں لے رہا ہے اس سے خوب پیار کر رہا ہے اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔
در وعشق سے نا آشنا ایک آدمی نے جب سیما جراد یکھا تو لگا تاویلیس کرنے۔
''ارے دیوانے بیر کیا کر رہے ہو ۔۔۔۔؟ بیر کیا غداق ہے بیر کما تو نا پاک اور پلید
ہے۔دن رات گندی جگہ میں منہ مار تار ہتا ہے تُو اسے کیوں پُوم رہا ہے؟ عیب پر نگاہ رکھنے
والاغیب پر مطلع نہیں ہونے یا تا۔''

اس کے بیاعتراضات من کرمجنوں نے جواب دیا:

''اے محض تُو ظاہری شکل پرجاتا ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر اور اس کتے کومیری آئکھوں سے دیکھ بیمہرے مجبوب کی گلی کا کتا ہے۔ ذرااس کی نگاوا نتخاب تو دیکھ بلکہ تُو اسے داددے کہ اس نے کیما مقام پند کیا ہے۔ بیمبرا پیارا اور بمدرد ہے۔ یہ لیا کی گلی کا چوکیدار ہے۔ جو کتا لیا گی گلی کا رہنے والا ہواس کے بیروں کی خاک مجھے شیروں سے بھی بہتر گلی ہے۔ جو کتا لیا کی گلی کا رہنے والا ہواس کے بیروں کی خاک مجھے شیروں سے بھی بہتر گلی ہے۔ شیر تو لیا کی گلی کا رہنے کے غلام ہیں۔ کاش! تُو میرے قلب کی کیفیت سے آگاہ ہوتا۔ بیراز زبان سے ظہور پذر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اے مخاطب خاموثی بہتر ہے۔'

#### درس حیات:

لوگ اگر اس صورت پرئی ہے آ گے دیکھیں اور ان صورتوں کے خالت کی طرف متوجہ ہوں جو حسن کا اصل سرچشمہ ومرکز ہے تو دُنیا ہی ہے جنت کا لطف ونظارہ شروع ہوجائے۔

حکایت نمبر۹۵:

### راستهشق

دل کوکسی گھڑی چین نہیں آرہا تھا۔مجنوں اُونٹنی پرسوار جوااور کیل کی بہتی کی طرف چل دیا۔ کیلیٰ کے خیال میں متغزق ہوگیا اور ہاتھ سے اُؤٹنی کی مہار کی گرفت ڈھیلی ہوگئ۔ اُونٹنی نے لیلیٰ کیستی کی طرف چلنے کی بجائے فوراً اپنارخ مجنوں کے گھر کی طرف کرلیا۔ کیونکہ گھر میں اس اُونٹنی کا بیے تھا۔ جس کی محبت اس کو بے چین کئے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بخودی سے افاقہ ہوا تو بیمنظر دیکھ کرجیران رہ گیا کہ جہاں سے چلاتھا پھروہاں ہی آپہنچا۔ پھر دوبارہ اوٹنی کولیل کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کیا آ دھارات طے ہو گیا مجنوں پر پھرلیکی کا خیال غالب آیا اور بےخودی طاری ہوگئی مہار کی گرفت جب ڈھیلی ہوئی اونٹنی پھر يجهير بها گآني متعدد بارراسة مين اي طرح بي موتار با مجنون جب موش مين آتا توخود كو وہیں یا تا جہاں ہے چلاتھا۔ لیا کی یاد میں جب دل زیادہ بے چین ہو گیا تو اوٹٹی کو پھر لیا ک ک نگری کی طرف چلنے پرمجبور کیا۔تھوڑی دیر بحد لیکن کی یا دمیں پھر بےخودی کا عالم طاری ہو گیا۔ اُونٹنی پھر پیچھے بھاگ آئی۔گھر کے قریب مجنوں کو ہوش آیا تو بیہ منظر دیکھ کراہے غصہ آ گيااور كہنے لگا ميرى كيلى تو آگے ہاور تيرى كيلى چيچے، (يعنى بيچ كى محبت) تجھے چيچے بھا گئے پر مجبور کردیتی ہے اس طرح بیراستیشق طے ہیں ہوسکتا اور میں اپنے محبوب کی منزل تك تمام عمرنة بيني سكول كا مجنول نے او ير سے بى چھلانگ لگادى ينج كرتے بى زخى ہوگيا۔

حات وي ١٥٠٠٠٠٠

مولا ناروم میشد فرماتے ہیں:

#### درس حیات:

انسانی جان صاحب عرش وفرش محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقد زوہ ہے۔ وہ اسے
طنے کی خواہش رکھتی ہے۔ جب کہ بین خاکی بدن عیش وعشرت کی جبتو میں مثل
اونٹنی کے سمت بخالف کو جاتا ہے۔ کیل ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنوں
اس قدر کھویا ہوا ہے، اور اسے ملنے کے لئے تن من کی بازی لگار ہا ہے اور ہم اللہ
اور اس کے بیارے رسول مثل اللہ اللہ اللہ ہیں۔ ہمیں اپنے قول
وفعل کے ذریعے زیادہ ممل کرنے کی ضرورت ہے۔

حيات زوي ..... 302

حكايت نمبر٩١:

# غمعشق

عشق دم جرئیل، عشق دل مصطفیٰ الله الله عشق خدا کا کلام عشق خدا کا کلام عشق خدا کا کلام عشق کی مستی ہے چیر گل تابناک عشق ہے کاس الکرام عشق ہے کاس الکرام

عاشقوں کی ہرادا نرالی ہوتی ہے جب یادِمجوب ستاتی ہے تو دیوائلی میں کیا پچھ کرنے لگہ جاتے ہیں، مجنوں تیجے صحرابیں بیٹھاالگیوں سے ریت پربار بار الیلیٰ لکھ رہاتھا۔

کسی نے مجنوں کی بیاداد کھ کر پوچھاارے دیوائے! بیخط کس کے لئے لکھ رہ ہو۔ مجنوں نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آئکھیں او پراٹھا ئیں اور کہالیلٰ کی جدائی کاغم ستار ہا ہے۔ اس لئے اس کا نام بار بارلکھ رہا ہوں۔ اس طرح محبوب کا نام لکھنے سے دل فرقت وغز دہ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس طرح محبوب کا نام لکھنے سے دل فرقت وغز دہ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس لئے ہمیں بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول منا اللہ اور اس کے پیارے رسول منا اللہ آئے کی محبت میں اپنے قول وفعل کے ذریعے کر دارادا کرنا چاہیے۔

درس حیات:

میں نے جب لکھنا سکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا 303.....

حكايت نمبر ٩٤:

# فبحيل عشق

لیا کی یا دمیں مجنوں کی مجزوبیت ....اس کے عشق میں مرشنا اور کیف ومستی میں کھویار ہنا ....لیا کا نعر وُ مستانہ لگا نا اور اس کی یا دمیں دیوانگی اور وارفنگی کومجوب رکھنا مجنوں کا روز مرہ کا کام تھا۔

للى سے خليفه وقت نے پوچھا:

''سبحان تیری قدرت تو کیا چیز ہے کہ تیرےعشق میں مجنوں پاگل ہو گیا ہے تُو دوسری خوبصورت عورتوں ہے پچھ بھی تو امتیازی صفت نہیں رکھتی پھریہ مجنوں کیوں دیوانہ ہے؟''

للل في جواب ديا: "اعظيفه خاموش!"

‹ ' يونكه تو مجنول بيل' '

''اے خلیفہ اگر مجنوں کی آنکھیں تجھے بھی نصیب ہوجا ئیں تو دونوں جہان ہے تُو بھی بے نیاز اور بے خیال ہوجا تا۔اے خلیفہ تُو خودی میں مبتلا ہے لیکن مجنوں کومیرے شق نے بےخودی عطاکی ہے، را عشق میں بے ہوشی مفیداور ہوش مفرہے۔''

درس حیات:

کے محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عِشق کی علامت ہے۔

#### حيات رفي ١٥٥٠

# نصائح رُومي كفالله

| ایسے دیکھوجیے تم ہو یاایسے رہوجیے تم دیکھے ہو۔                                                                  | ₩                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| دوست وہ ہے جو تنہیں اس وقت پسند کرے جب تم پچھ بھی نہ ہو۔                                                        | *                            |
| گفتگو ہے مجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن                                       | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| ب المام ا |                              |
| وُسْمَن بمیشه د ماغ کے منتخب کرواور دوست ہمیشہ کر دار کے۔                                                       | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| دوی کی کشتی میں پہلاسوراخ شک کا ہوتا ہے۔                                                                        | ☆                            |
| وفاا کیب ایسادریا ہے جو بھی ختک نہیں ہوتا۔                                                                      | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| اگر ہماری جان یا دِخدامیں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لئے قید خانہ ہے۔                                        | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| زندگی کے کھات کوغنیمت جانو!بہت جلد ریتم سے چھن جائیں گے۔                                                        | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| جہاز میں اسباب بھرواورروانہ ہوجاؤ کیونکہ اس بات کاسی کونلم نہیں ہوتا کہ جہاز                                    | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| في سمندردُ وبِ گاياساعل پر جا پنج گا۔ باخبرلوگ کہتے ہیں:'' ہم اس وقت تک                                         |                              |
| کچھنبیں کریں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہوجائے''لیکن اس بات کوتا جراچھی                                              |                              |
| طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھنہیں کریں گے تو نقصان اٹھا کیں گے لہٰذا ان                                           |                              |
| تاجروں میں اپناشارمت کروجوسمندر کے خطرات کا خدشنہیں مول لیتے۔                                                   |                              |
| جب آپ کوئی کام رُوح کی گہرائیوں ہے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جاں                                                | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| میں لطف وانبساط کا ایک دریاروا محسوں کرتے ہیں۔                                                                  |                              |
| جب خداہماری مدوکرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔                                            | ☆                            |
| محت کی تلاش آپ کا مدف نہیں بلکہ آپ کا مدف ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو                                         | ☆                            |

#### حيات روي ..... 305 آپ نے اس جذبے کے خلاف کھڑی کرلی ہیں۔ مر فردموت سے خوف زدہ ہے کیکن حقیقی صوفی اس پر قبقہد لگا تا ہے۔ کوئی چیز ان \$ کے ولوں کو تکلیف نہیں بہنچا سکتی کیونکہ سیپ سے خواہ کچھ بھی فکرائے موتی کوسی فشم كانقصان نبيس پنتچا-صرف رسمی تعلیم کامقصدرُ وحوں کو تباہ کرنا ہے۔ \$ اگر تُوغرور کواپنے سرے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال \$ ہے عبرت حاصل کریں گے۔ ہتی کا آئینے فناہے۔فنااختیار کر، تا کہ تُوہستی کودیکھے لے۔ T مال ودولت کی فراوانی مزید کی خواہش کوجنم دیتی ہےاورلوگ ان خواہشات ہے 公 چیک کررہ جاتے ہیں۔ بیخواہشات غربت کے ڈرسے مزید کالا کچ پیدا کردیتی جب پیاس کے وقت آپ بیاس بجھانے کیلئے پیالے پر جھکتے ہیں تواس میں اللہ 公 نظرا تا بيكن جنهي الله على عب نبيس أنهيس صرف الإاى جرو فظرا تا ب لبعض اوقات دوست دُسمُن اور دُسمُن ، دوست بن جاتے ہیں۔ \$ اگرتمهاری اناتمهاری رہنما ہے تو پھر مدد کیلئے قسمت کی طرف مت دیکھو، دِن کوتم ☆ سوئے رہتے ہواور راتیں مختر ہیں ممکن ہے جبتم جا گوتو زندگی کی شام ہو چکی جس خوبصورتی ہے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کواپے عمل میں ڈھال لینا \$

عاشق کو بے تو قیر، جنونی، غائب د ماغ ہی رہنے دو، کوئی سنجیدہ بدترین صورتِ

اپے آپ خاموثی کے ساتھ اس بھر پورکشش کی جانب کھنچے دوجس ہے تم حقیقی

بہت ہے لوگ آگ ہے بیخے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انجام کارای میں

حال کے بارے میں سوچ لے گا۔ عاشق کو یو نہی رہنے دو۔

公

☆

₩

### حيات زوي ..... 306

| حا کرتے ہیں۔                                                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| میرے دوست! صوفی تو موجود کھے کا بی دوست ہوتا،کل کی بات کرنا ہمارا                   | 公                         |
| طریق نہیں۔                                                                          |                           |
| بلبل کواس کی سر ملی آ واز اور شخصے گیت کیلئے پنجرے میں قید کردیا جاتا ہے، کیا       | ☆                         |
| مس نے سنا ہے کہ جھی کسی نے کو ہے کو پنجر ہے میں ڈالا ہو۔                            |                           |
| ایک اِجنبی ہونے کے باوجود آپ دن بھر جنونی قتم کی محبت کے الفاظ سنتے ہیں۔            | ☆                         |
| شہدی کھی کی طرح تم بھی سیکروں گھرشہدے بھر کیتے ہواگر چہمبیں یہاں ہے                 |                           |
| ایک لبی اُڑان بھر جانا ہے۔                                                          |                           |
| کوئی آئینے دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکاہوا أنگور پھر | *                         |
| ے کھٹانہیں ہوجا تا۔ اِس طرح اپنے آپ کو بالغ بنالواور بری تبدیلی مے محفوظ            |                           |
| موجا ؤ ۔ ایک روشنی بن جاؤ۔                                                          |                           |
| صرف دل ہے ہی تم آ سان کوچیمو سکتے ہو۔                                               | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| جس طرح تمہارا نور ایمان کا فروں کی آگ بجھا دیتا ہے اس طرح شہوت کی                   | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| آ گ کوخدا کا نور بجها دیتا ہے۔                                                      |                           |
| صرخوشی کی چاپی ہے۔                                                                  | *                         |
| دُنیادارلوگ آپ گریبال میں نہیں جھا نکتے اس لئے دوسروں پر تہمت لگاتے                 | \$                        |
| -( )*                                                                               |                           |
| اچھابو لنے کیلئے پہلے اچھاسنناضروری ہے۔ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اورای           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| ہے بولئے کافن کیصنا جاہیے۔                                                          |                           |
| کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یاریت کا ذرہ آ جائے تو پورانوالہ کھینک دیا            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| جاتاہے پھرتمہاری رُوح کیے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے۔                              |                           |
| برائی دِل کوتکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور پچے ہے فرحت بخش طمانیت حاصل ہوتی            | ☆                         |
| -C-                                                                                 |                           |

ذبین خود مختاری اور بچه مٹھا کی حیاہتا ہے۔

| عيادنوي                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| میا نه روی تعنی درمیانی راه بی عقلمندی ہے۔                                   | 於                             |
| لا زوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔                                      | $\stackrel{\wedge}{\sim}$     |
| پاس جھے کینی کرنیچ گہرائی میں پانی تک لے گئی جہاں میں نے جاندنی (جاند        | $\stackrel{\wedge}{\sim}$     |
| کاعس) پی لی۔                                                                 |                               |
| جس طرح تارے ریت کی مانند بھوے ہوئے ہیں ہم بھی ای طرح گھومتے                  | 公                             |
| ہوئے شیت سے وجود میں آئے ہیں۔                                                |                               |
| عیسانی، یبودی،مسلمان، ثانی، زارستانی، پیخر،مٹی، پہاڑ، دریاان میں ہرایک       | 公                             |
| كساتهوا كي خفيد راز مسلك موتا بايدا أجهوتا بهيد جي محسون نبيس كيا جاسكتا     |                               |
| حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجبان اور آخرت میں جانے کا پختہ         | $\Delta$                      |
| یقین پیداہوتا ہے۔                                                            |                               |
| ہم اندرکی موسیقی کو بہت کم سنتے ہیں لیکن اس کے باوجوداس کی تھاپ پر رقصال     | $\stackrel{\wedge}{\Box}$     |
| رتے ہیں۔                                                                     |                               |
| تم سائے کو شبادل جسم مجھ لیتے ہو۔                                            | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$  |
| میمو کا شیرزیا د و خطرتاک ہوتا ہے۔                                           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$     |
| کوئی چیز ہمارے پر کھولتی ہے۔کوئی چیز بوریت اور دُ کھ پیدا کرتی ہے۔کوئی       | $\Rightarrow$                 |
| ہمارے سامنے رکھا پیالہ بھردیتی ہے، لیکن ہم صرف تقترس کا ذا کقہ چکھتے ہیں۔    |                               |
| وہ اس انسان جیسا ہے جو چراغ کے کرسورج ڈھونڈنے نکلتا ہے۔                      | $\Rightarrow$                 |
| الله تعالیٰ کی جانب ہے مصائب تنبیہ کرنے کیلئے آتے ہیں ، پیٹین رحمت ہوتے      | $\stackrel{\wedge}{\leadsto}$ |
| ہیں تا کہ مجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔                                       |                               |
| میں نے تمام دِن اس پرغور کیا، رات کواس پر گفتگو کی کہ میں کہاں ہے آیا ہوں    | $\stackrel{\wedge}{\sim}$     |
| اورمیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجھا، میری رُوح کسی نامعلوم |                               |

مقام ہے آئی ہے جھے یقین ہے کہ انجام کاریہ پھرو ہیں اوٹ جائے گا۔

صامت کھڑے دیکھتی ہیں۔

\*

چ اگاہ میں درخت اور بودا تا چتا ہوا د کھائی دیتا ہے جنہیں عام نظریں ساکت و

#### حيات رفي ..... 308

| 308                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ کیونکہ تلوار اگر تیز ہوتو پید | ₩                         |
| کاشے نے بیں شرماتی۔                                                         |                           |
| ا بنے اِرد گردرونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کردلیکن ان کا دعویٰ مت کرو،   | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| متحرک صناعی قند رت دیکھواور خاموش رہو۔                                      |                           |
| یه دُنیا تمهاری جانوں کا قید خانہ ہے،خبر دار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان   | $\triangle$               |
| ہے،اس کئے کہ بیام محدوداوراللہ لامحدود ہے۔                                  |                           |
| سبب بادشاہ کے سامنے ایک ادنیٰ انسر کی طرح ہوتا ہے جواس کے سامنے آنے         | $\triangle$               |
| پر بے اختیار ہوکر حصب جاتا ہے۔ سبب اللہ کی جانب سے ایک سامیہ ہے اور اللہ    |                           |
| ایک آ نتاب۔                                                                 |                           |
| سورج کی تعریف دراصل اپنی آئھوں کی تعریف ہے۔                                 | ☆                         |
| تم سیروں فواروں سے غٹاغث فی رہے ہواور جب ان میں سے کوئی ایک کم              | *                         |
| ہوجاتا ہے تو تمہاری خوشی کم پڑجاتی ہے کیکن جب تمہارے اندر ہی ایک چشمہ       |                           |
| پھوٹا ہے تو دوسر نے وارول کی جانب دیکھنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔           |                           |
| جب درواز و کھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟               | $\Rightarrow$             |
| ڈ رکی سوچ اور مشکش سے با ہر نگلواور خاموثی میں زندہ رہو!                    | ☆                         |
| ا پنۍ مشياري پچ و الواور کم مخني خريدلو!                                    | ☆                         |
| میں ایک معدنی موت مرا، پھرایک پوداین گیا۔ پوداین کرمرااور ایک جانور کی      | ☆                         |
| صورت میں اُٹھا، پھر جانور کی موت مرااور اِنسان کے روپ میں جنم لیا، پھر مجھے |                           |
| ك چيز كاخوف ہے؟ موت نے مجھ ميں كون ى كى واقع كى ہے؟                         |                           |
| کھر ااور کھوٹا سونا بغیر <i>کسو</i> ٹی پر پر <u>کھے</u> قابل اعتبار نہیں ۔  | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| ہوسکتا ہےاطمینان میرے وور چلے جانے میں ہواور جب میں جا کرواپس لوثوں         | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| گا تواہے اپنے گھر میں پالوں گا۔                                             |                           |
| ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بڑھنے سے اپنے آپ کوروک نہیں          | ☆                         |
| •• C                                                                        |                           |

- حيات رفي ..... 309 ہر کوئی اپنے دل کے صاف جھے میں اس اُن دِ کھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحصار 2 اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کوکس قدر جیکار کھاہے۔جس نے اے زیادہ چکا رکھا ہے اے زیادہ نظر آتا ہے اور اسے اس اُن دِ کھے کی زیادہ شكليں واضح ہوكرنظر آتى ہیں۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی منافی اللہ کا پابندہ وتا ہے کیونکہ شریعت کی یابندی کے \$ بغیرشر لعت عین مقاری ہے۔ ابدنے اپنی طاقتور نگاہوں ہے ایک لیمج کیلئے مجھے دیکھااور پھراینے وجود میں \$ سمولیا اور وہ اینے جوہر میں مجھ برعیاں ہوگیا میں نے دیکھا کہ میرا وَجود اِس میں ہاتی ہے۔ اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بچنے کا طریقہ رہے ہے کہ کسی وانشمند کی 1 زیارت کی جائے۔ میں تمہاری روشیٰ میں محبت کرنا سیکھتا ہوں تمہاری خوبصور تی میں غزل کہنا سیکھتا 2
  - ہوں تم میرے سینے میں رقص کرتے ہو، جہاں تہہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
  - خاموثی اللّٰہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھالیک کمزورتر جے کی حیثیت رکھیا ہے۔
    - ابل علم کاعلم انہیں اُٹھا تا ہےاوراہل تن کےعلوم ان کیلئے بوجھ ہیں۔ 3

\$

\$

- <mark>ایک دِن</mark>تم میرادِل بوری طرح ہے لےلو گے اوراسے ایک اژ دھے ہے زیادہ خطرناک بنا دو گے۔تمہاری آئکھیں میرے دل پر وہ غزل کھیں گی جے کسی شاعر كاقلم بهي نهيس لكوسكتا\_
- اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہوسکتا ہے جوا یکے جھیل کنارے آتا ہے اوریانی ¥ میں جا ند کاعکس دیکھ لیتا ہے۔
- کیاتم نے اپنے چہرے کی خوبصورتی دیکھی ہے؟ اس خیال کواپنے ول سے نکال ☆ دوجو تہمیں خودہے جنگ پر مجبور کرتا ہے۔
  - اب میں سنجیدہ وشین ہوں ،صرف تکان اور پیار کی یاد ہاتی رہ گئی ہے۔ ☆

#### حيا الفي المعلقة على المعلقة على المعلقة المعلم المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلق

نمین آسان کے آگے سرگاوں ہے اور اس کی طرف سے جو پچھ آتا ہے قبول کرتی ہے۔ ہے۔ جچھے بنا ؤالکیاز مین اسی طرح دینے کی وجہ سے بری ہے؟ محبت کودیکھوا سے پیار میں مبتلا ہونے والے کو کس طرح جکڑ لیتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دُنیا کے باقی لوگ بچوں کی مائند ہیں جو دُنیا کے کھیل میں گمن

ہیں۔ اگر تُو حضرت آ دم عَلَائِظِ کی پشت میں ہے ہے تو پھر جمتِو میں رہ!.....ول کی آگاور آئھے کے یانی ہے اپنی زوح کی غذا تیار کر!

میں ایک حقیر کیڑے کی ما نند تھا الکین اب پہاڑ ہو گیا ہوں۔ جھے پہنچے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن تونے میری بھوک اور غصے کا علاج کیا اور جھے خوشی کے نفخے گانے والا شاعر بنادیا۔

ترجمه وانتخاب: المجم سلطان شهباز<sup>نث</sup> ایم-اے

حال ہی میں البحم سلطان شہباز صاحب نے ترکی کے مشہور ومعروف سکالر' ہارون کی '' کی نایب کتاب'' اینڈ آف ٹائم'' کا ترجمہ کیا ہے۔ جسے پہلی دفعہ اُردوز بان میں شائع کرنے کی سعادت'' بک کارنر ، جہلم'' کو حاصل ہے۔ اِس کتاب کو ملک کے کئی اخبار و جرائد نے سما ہے جو کتاب کو ملک کے گئی اخبار و جرائد نے سما ہے جو کتھا ہے:

23

'' ہے حد خوبصورت، رنگین نایاب تصاویر کے ساتھ یہ کتاب و کھنے ہے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب کی رکھتے کو ملی ہے۔ کتاب کی رکھتی ہے۔ کتاب کی ضخامت اور دِلاشی، مجلد کے ساتھ اس کی قیت چارسو پچاس روپے چنداں زیادہ نہیں۔ اہل دِل اوراہل نظر قار کمین اس کتاب ہے استفادہ حاصل کر سے ہیں۔ یہ کتاب ضرور پڑھے!، دوسروں کو تحفہ میں وجبح !، گھر کی زینت بنائے!، ایسی خوبصورت کتاب ہے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اس کا بھی اجر بنائے!، ایسی خوبصورت کتاب ہے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اس کا بھی اجر بنائے!، ایسی خوبصورت کتاب ہے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اس کا بھی اجر



مشمل المعارف حضرت خواجهش الدين تبريز مُعينية مولا ناجلال الدين رُومي مُمينيلة كَ يُشخ و بيروم شد جن کے روحانی و باطنی فیض ہی کی بدولت مولا نا رُوم بھی کے ظاہر و باطن میں حقیقت کی شمع روشن ہوئی اور اس کا اظہار مولا نا زوم جینا کی مثنوی کے شکل میں وقوع پذر ہوا۔ راجہ طارق محمود نعمانی صاحب نے انتہائی عرق ریزی تحقیق اور سینکڑوں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ مثس تبریز میسید کی زندگی ، أكلى تعليمات اورمولا نازوم بيشين كي شخصيت پر ان كے اثرات كواس كتاب ميں بيان كيا ہے۔

544 صفحات پرمشتمل خوبصورت سرورق مضبوط جلید بندی،اهلی کا نفزاور تکتین تصاویر کے ساتھ حجیب کرتیار ہے!

الآج ي اسيخ قرميني يك ينال يصطلب كرين يا براه راست را بطاكرين:



### MUHAMMAD BIN QASIM





ناياب تارئيني تصاوير كيساه

مِلجِزابِرْمِیْنگ گلن شہر ۔ امر شہر صنف صِادِق حَسَانُ صِدِيقى

سترہ سالہ نوجوان محمد بن قاسم ہماری زیر نظر کت ب کا ہیروایک ایسا ہے مثال کردار آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے جس کا کریکٹر کچھ یوں اپنی ببادری اور ہمثال ایمانی جذ بے کی انوکھی چیک کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور پھر یکدم باطل کے تمام کرداروں کوئیست و نابود کرتے ہوئے کچھاس طرح سامنے آتا ہے کہ بیت بی نہیں چاتا کہ اتن افسانوی کردار حقیقت میں بھی ہوسکتا ہے۔ اپنے اسی کرداراور بہادری ہے اس نے ہندوستان کا وسیح علاقہ بی نہیں فتح کیا بلکہ ذکھی دلوں کو فتح کرتا ہوا بخیر کی جراور لا چی کے لاکھوں فیر مسلموں کو اسلام ہے روشناس کراتا ہوا وہ بچھ یوں تاریخ کا جھے بین اسلام ہے کہ مصنف صادق حسین صدیقی حصہ بن گیا کہ آتی بھی اہل نظر جران ہوتے ہیں۔ اُمید واثق ہے کہ مصنف صادق حسین صدیقی کے قلم ہے اس سترہ مسالہ جرنیل کی داستان شجاعت نوجوان نسل کیلئے ایک بہترین نمونہ ہے گی۔

بالقابل البرري، بكسريد، بتبلم ياكتان مد 0544-621953,614977-0323-5777931



ENDOFTIME



قيامت كى نشانياں اورظهور امام مهدى



هارُون يحيل

انجم سلطان شهباز



(376 صفحات پرمشمل خوبصورت سرورق ،مضبوط جلد بندی ادرعمده کاغذ پرچیپ کرتیار ہے! )

المن ابن أرجى البياق المسال عظلب كراي يابراه واست رابط كراي،

القائل اقبال لائبريرى، بكسري، بتهلم پاكتان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931

المناقبين الم

### FRESH ARRIVAL

الله البي تناب جرابي كه سوج بدله دے

THE FIRST BOOK IN URDU ON 21st DECEMBER 2012: DOOMSDAY

2012 جسمبر 2012ء

كائنات بنامت كحدهليزور

۔ صاحبرادہ محمد عبدالرشید کتاب ایک نظر میں

\*\*

الاستونامة الاستونادة المستونات المستونات المستونات المستونات المستونات المستونات المستونات المستونات المستونات

Get Free CD with the Book

ا المال المالية على المالية ال

خوبصورت سرورق اعلى كاغذ مع رئكيت تصاوير

بالمقابل اقبال لا بَريري، بكسٹريٺ، جبلم پاكستان
Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931



JAN JULY BOOK BOOK

### ي سبتان ل معروف القوام رقباً كل أوتول اوره الول فانتار يتلي على منظ اورتور ف



اُردوزبان میں اپنے موضوع پرسب سے بڑی کتاب الجم سلطان شہباڑ کی برسوں کی محنت بالآ خرمنظر عام پر آچکی ہے



- ديده زيب پرنٽنگ
- مضبوط با تنڈ نگ
- 1032 صفحات

- قيت:-/1200رويے
- خوبصورت سرور ق
- اللي شيري كاغذ

المقابل اقبال لا بمريري، بك سريث جبهم پاكستان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931







سيعناصدين كراني كابالاعايان عان علكره

سیّد نا ابو بکرصد میں جی تؤ آ کان خلافت کے ایک ایسے درخش ستارے تھے کہ جو

پچھ عرصہ چیک کر اپنی تا بندگی کی شعاعیں ابد تک چھوڑ گئے۔ انہوں نے اس قلیل
عرصے میں واقع ت کا ایسا زُخ بدلا اور وقت کے ریگ زار پر اپنے نقش پا پچھاں
انداز سے جھوڑ گئے کہ قیامت تک آ نے والے لوگ ان سے اپنی بدایت کا راستہ
تماش کرتے رہیں گے۔ آپنی زندگی کے انہی واقعات، حیات وتعلیمات کومصر کے
نامور مصنف محمد حمیین میمکل نے نہایت احس طریقے ہے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔

200

مصنف مشرع مخسستان الجنطس شهاز

المربي مع بالمقابل قبال لائبريري المربي الم

pen cicl

"الله تعالى في حتى كوتمركي زبان اورول برجاري فرماديات " ( فرمان نبوي من تيل )



خلافت راشدہ کے دومرے ستون حضرت عمر بن الحفاب والفشؤ کی شخصیت اور کارناموں پر بے مثال کتاب جوعام سلمانوں کیلئے بھی مشعل راہ ہے اور ارباب حکومت وسیاست کیلئے بھی!

مقنف ماوجم وخسس بهکل جبیب انثوره لوی

### METAL SHOW

776 صفحات پر مشتل، آفٹ پیر، خوبصورت سرورق، اعلی مجلداور نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ چھپ کرتیارہ

🖈 '' يـ كتاب حفزت عمر الفنز ك شخصيت اوركارنامول كي چېره كشائي ميس بنظير بـــ'' (روزنامه جنگ)

المراق المرا

المراج المراج المام كى قابل صدر الش فدمت ب-" (مولا ناغلام رسول مير)

الله الله الله الله م به شار ابه نما اور به شخصیات بے بحری پڑی ہے مگر خلفائے راشدین کے کارناموں سے بیسر قاصر ہے۔ بید شاہ کار تصنیف خلیفہ ٹانی سیّدنا عمر بن الخطاب دلیاتین کے کردار اور کارناموں پر شمثل ہے۔ آپ دلیاتین کے دورخلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بائیس لا کھ مر لع میل تک

سپیلی ہوئی تھی۔ حتی کہ غیر مسلم دانشوریہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ''اگر ایک عمرادر پیدا ہوجا تا تو وُنیا میں کوئی کا فر باقی ندر ہتا۔'' الله ربُ العزت سے وُعا ہے کہ اِس کتاب کو ہم سب کیلئے وُخیرہُ آخرت بنائے۔ (ناشر )

بالقابل اقبال لائبرى، بكسريك، جهلم پاكتان

Ph: +92 (0544) 614977 - 0321-5440882



# عليفة الث دامادر رأول طلي الله المادر والمرفران





مصنف المخترب مسكل المختسسين المسكل المترجم روفي مركب مرزاصفار دبيك

باشرات

وروم بالمقابل قبال لائبريي بيديريشي بالمقابل قبال لائبري

بك كارفرشوروم

فون غبر 621953 ,621977 ووائل 5777931 ووائل 5777931

اُردوزبان میں اپنے موضوع پرسب سے بڑا اِنسائیکلوپیڈیا جس میں پہلی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے اقوال کوموضوعات کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اعلیٰ کاغذ نفیس طباعت ،خوبصورت سرورق اور مضبوط بائنڈنگ میں چھپ کرتیار ہے







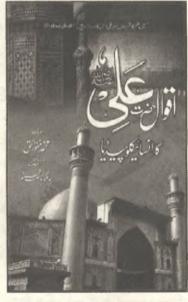

آ فٹ بیچر، قیت: -/480روپ

نَكَ كَارِرْشُورُومِ بِالمَقَابِلُ قَبِالُ لِانْبُرِيرِى بَكِ بِرِّرِيْتِ جِهَامُ بِالْمِسْتِانِ فون مَنر 621953 ,0544-614970 موبائل 621953



## خُونَصُورَتُ اوَرْمَعَ بَارِی كِتَابِیْ











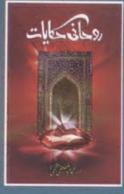

بك كار شور م بانتال اقبال البر

# خُوَنَصُورَتُ اوَرُمَعُ بَارِی کِتَابِی











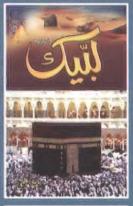





